

#### ممالهاله حوالمحم

امرام عصواصر اسرام المحروم عصری سلون بیل نیلام کانفارف

مولانا وحبيالترين خال

محتبهالرساله ، ننى دبلی

#### By Maulana Wahiduddin Khan

ISBN 81-85063-41-9

First published 1984
Third reprint 1995
© Al-Risala Books, 1995

Al-Risala Books
The Islamic Centre

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128, 4697333
Fax: 91-11-4697333

No prior permission is required from the publisher for translation of this book and publication of its translation into any language. On application, permission will also be given to reprint the book for free distribution etc.

# فهرسرف

| ۵   | مذمهب کی اہمیت            | 1        |
|-----|---------------------------|----------|
| 4   | ر وحانی تهذیب             | ٢        |
| 114 | نمر سب ۱ ور سائینس        | ۲.       |
| ۲۸  | حقیقت کی تلاشش            | ~        |
| 40  | اسسلام کا تعارف           | ۵        |
| ۷۸  | مُنرلِ کی طُسِہ رف        | . 4      |
| 99  | دورجد بدبی انسان کے مسائل |          |
| 1-1 | اسسلام اورعصرحا ضر        | <b>^</b> |
| 144 | انسان البنے آپ کو پہچان   | 4        |
| IMI | سیائی کا اعست راف         | 1.       |
|     |                           |          |

### مذمهب کی اہمیت

کہا جاتا ہے کہ جدید تہذیب نے مذہب کو فرسودہ اور غیر ضروری ثابت کر دیا ہے۔

وہ کیا چیزہے جومغربی تہذیب نے انسانیت کو دی ہے۔ وہ بین جدید طرز کی سوار بال۔ نے طرز سے مکانات سنے مسئے خرار سے مکانات سنے تسم کے ذرائع مواصلات۔ نئے فنسم کے بیاس۔ مختربی کہ دنیا بیں زندگی گزارنے کے لئے نئے ساز و سامان جو تجھلے سامانوں کے مفابلہ میں زیا وہ آرام وہ ، زیا وہ نوش نماا درزیا وہ سریے انعمل ہیں۔سوال یہ ہے کہ اس

قسم كے سامانول كا خدا اور مذم ب برعفيد و ركھنے يانه ركھنے كے مسئلہ سے كيا تعلق ـ

ا کیاکسی کے پاس جدید طرزی رہائشگاہ آور موٹر کار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے خسدا کا وجود ہے عنی ہوگیا۔ کہا تارا ورٹیلی فون کے ذریعہ خررسانی سے دی والہام کے عفیدے کی تردید ہوجاتی ہے۔ کیا ہوائی جہاز اور راکٹ کے ذریعہ فضا بیں اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا اس کا کنات میں کہیں دجو دنہیں ہے۔ کیا لذیذ کھانے، خوش نما لباس اور اعلی فرنچر کے وجود میں آنے کے بعد جنت و دورن کو ماننے کی ضرورت باقی نہیں دہتی کیا جدیدورتوں کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ ٹائپ دائٹر کے کی بورڈ پر اپنی انگیاں تیزی سے چلاسکتی بی یہ ابت کرتا ہے کہ اکتر کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ ٹائپ دائٹر کے کی بورڈ پر اپنی انگیاں تیزی سے چلاسکتی ہیں یہ ابت کرتا ہے کہ اکتر کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ کا بیت منسوخ ہوگئ کیا آمیت منسوخ ہوگئ کے لوگوں کا قانون سازی کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ شرفیت کا قانون ہے معنی ہوگیا ہے ۔ عار توں میں بیٹھ کو کے مول کا قانون سازی کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ شرفیت کا تانون ہے میں میں محصف سے خاصر ہیں کہ ان کا مذہب کی صدا فتوں کی تائیدیا تر دید سے کیا تعلق ہے ۔ قاصر ہیں کہ ان کا مذہب کی صدا فتوں کی تائیدیا تر دید سے کیا تعلق ہے ۔

مزمب کاتعلق قدرول (Values) سے ہے نہ کہ تمدنی مظاہر سے ۔ تمدنی مظاہر بدلنے رہتے ہیں، مگر ذندگی کی قدرول میں تھی تبدیلی ہیں ہوتی ۔ جدید طرز کی تیز رفتار سوار یوں نے فدیم طرز کی سست رفتار گاڑیوں کو فرسو دہ قرار دے دیا ہے ۔ مگر اس مسئلہ کی اہمیت بیستور اپنی جگہ قائم ہے کہ آدمی سوار یوں کو بنا نے اور استعمال کرنے میں کن اخلاقی اصولوں کا کھا ظاکر ہے۔ جدید مواصلاتی ذرائع نے فذیم طرن کے بیغام رسانی کے طریقوں کو بے فائدہ تابت کر دیا ہے ۔ مگر اس سوال کی اہمیت میں اب بھی کوئی فرق نہیں ہوا کہ ان مواصلات کو جبوٹ کی اشاعت کے لئے۔

پارسمیٹ کے مبران خواہ بیدل جل کر پارسمیٹ ہاؤس پنجیب یا ہوائی جہازوں پراٹرکرآئیں، اس اصول کی اہمیت برستور باقی رہے گی کدان کی قانون سازی کا کام اسی خدائ قانون کی مطابقت میں ہونا چاہئے جس پرساری کا کنان کا نظام جب رعدالت کے دفائر خواہ جھیریں ہوں یاکسی عالی شان عارت میں، برمعبار کیسال طور پر بائن دہے گا کہ عدالتوں کو اس طرح کام کرنا چاہئے کہ کوئی شخص اپنا جائز حق لینے سے محروم ہزرہ اور شرکوئی شخص اپنا جائز حق لینے سے محروم ہزرہ ہے اور شرکوئی شخص اپنا جائز حق لینے سے محروم ہزرہ ہے اور شرکوئی شخص اپنے جرم کی سنرا یا نے سے ۔

" اسلام عصرحا ضریں " ویساہی ایک جملہ ہے جیبا کہ" سورج عصرحا ضریب " اسلام ، بالفاظ دیگر خدائی ہی ہدایت ، ابدی حقیقتوں کا اظہار ہے - انسان کو این زندگی کی ادی تعمیر کے لیے جس طرح سورج کی روشنی کی متعل ضرورت ہے ۔ ای طرح اس کو این زندگی کی روحانی اور اخلاتی تعمیر کے لئے خدا کی چی ہدایت ( اسلام ) کی لازی ضرورت ہے ۔ جولوگ اسلام کو ندا پنا بیس وہ گو یا روحانی اور اخلاتی معنوں بیس اس نا دانی کا منظا ہرہ کر رہے ہیں جووہ شخص کرے گا جو این زندگی کی ادی تعمیر اس طسرح معنوں بیس اس نا دانی کا منظا ہرہ کر رہے ہیں جووہ شخص کرے گا جو این زندگی کی ادی تعمیر اس طسرح کرے کہا ہو ۔ کرے کہاس نے سورج کو این فہرست سے حذت کو دیا ہو ۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیراً دمی کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کے بغیراً دمی کی آخرت اندھیری ۔

# روحان تهزيب

بیون کا ایک کعیل ہوتا ہے جس کا نام جگسا پڑل (Jigsaw Puzzle) ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کی شمل نصویر کو الگ الگ محط و ن میں کا ف دیتے ہیں۔ بیگۃ با بیا سٹک یا لکڑی کے محوصہ ہوتے ہیں۔ بیگۃ با بیا سٹک یا لکڑی کے محوصہ ہوتے ہیں۔ بیگۃ با بیا سٹک یا لکڑی کے محور و کہ ہوتے ہیں۔ بیٹ اور کہا جا تاہے کہ ان کو اس طرح جوڑو کہ فلاں چیز دختا اور خاری کہ ایک محاورت بن جائے۔ جو بچٹ کوٹو وں کو جوٹر کرمطلوب صورت بنا لے وہ کا میاب کہا جا تا ہے۔ ہے اور جو بچٹ مطلوب صورت بنا سکے وہ ناکا م قراریا تا ہے۔

ایک اسکول میں بچوں کوجا نجنے کے لئے اس قسم کا ایک کھیل دیا گیا۔ اس میں موٹے گنہ کے بہت سے محرف نے ۔ ان کوجوڑ کر ہندر ستان کا نقشہ بنا نا تھا۔ بچے محرف وں کوا دھرا دھر جوٹر تے رہے ۔ مگر ہندر ستان کی ممکن نصو برکسی طرح بذبن یا تی تھی۔ آخر ایک طالب علم کے زبمن میں ایک خیال آیا '' ممکن ہے ان کو وں میں کہیں کوئی اشارہ موجود ہو'' یہ سوچ کر اس نے ایک شرخے کو الٹ کر دیجھا تو اس کے بیچھے ہلکی سیا ہی سے " آسام "کھا تھا۔ اب اس کوایک سراغ مل گیا۔ اس کے بعدا س نے مزید مرشکو سے " اللے لو ہرا کی سیا ہی سے " آسام "کھا تھا۔ اب اس کوایک سراغ مل گیا۔ اس کے بعدا س نے مزید مرشکو سے آلئے لو ہرا کی سیاری مربی دیا ہو کہ مار کے حرو و ن میں درج بھا۔ اب وہ راز کو سمجھ گیا۔ اس نے جان لیا کہ ہراکہ کر مرائے ۔ لیا کہ ہراکہ کر مرائے ۔ لیا کہ ہراکہ کی سی نہیں دیا ہو سے تیا کہ اس کے بعدا سے تھا۔ اب وہ راز کو سمجھ گیا۔ اس نے جان لیا کہ ہراکہ کو اس می نے ایک ہراکہ کا مربی کی کی تو است کی نمائٹ کی کر رہا ہے۔

بچہ کے ذہن میں مندستان کے مجوی نفشہ کا نفسور پہلے سے موجود کھا۔ اس نے اس اجمالی تصوّر کے مطابق شکر و کو دکھا۔ اس نے اس اجمالی تصوّر کے مطابق شکر و در کیا۔ اب نوراً ہی ہندستان کا نقشہ بن کر تیار تھا۔ یہ طالب علم کا میاب ہوا اور بقیۃ تام طالب علم نا کام قرار دید ہے گئے۔

ایسا ہی کچھمعاملہ اس دینیا کا ہے جس کے بنانے والے نے اس کو بناکرانسان کو یہال رکھا ہے۔ پید نیا بھی ایک قسم کا جگسا بزل کا کھیل ہے۔ انسان کاامنخان بھی ہے کہ وہ بیکھیل کھیلے اور اس میں کا میابی حاصل کرے۔

انسان کوشین کی ضرورت تھی۔ اس کوخود کارسواریوں کی صرورت تھی۔ اس کوآرام دہ مکانات کی صرورت تھی۔ اس کو بے شار دوسری اوی چیزیں در کارتھیں۔ مگرت رت نے ایسانہیں کیا کہ ان چیزوں کو بنابنا باآسان سے آثار دھے۔ اس دنیا میں ہواا ور بانی ورروسٹنی جینی چیزیں نوموجود ہیں مگر شائپ رائٹر موٹر کارا ور رہائشی بنگلے کہیں تیا رسٹ کرہ حالت ہیں موجود نہیں۔ ان چیزوں کوآ دی خود بنا کر تیا رکرتا ہے۔

ان کو بنانے کی صورت کیا ہوتی ہے۔ وہ بہ کہ قدرت نے ان کے تمام اجزار خام شکل میں زمین پر کھیلا دیئے۔
کھ چیزوں کو زمین کے نیچے وفن کر دیا۔ یگویا ایک عظیم جگسا پڑل کے بہت سے ملکوٹ سے ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں بکھرہے ہوئے ہیں۔ اب انسان کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ ان کو تلاش کر کے حاصل کرے اور ان کو جو ڈکر یا معنی چیزیں بنا ہے۔

جدید ادی تہذیب کی صورت میں انسان نے بے شارئی کی چیزیں بنائی ہیں۔ یہ سب چیزیں اگرچہ محمل طور پر ہماری اس دنیا کے سامانوں سے بنی ہیں مگران میں سے کوئی چیز بھی اپنی موجودہ کمیلی صورت میں کہیں موجود نہیں تھی ۔ انسان نے ا ن کے مختلف بھرے ہوئے شکرط ول کوجمع کیا اور لمبے تجربے کے بعد ان کو جگسا پرزل کی طرح جوڑ کر بامعنی جیزوں کی صورت میں تبدیل کرنے میں کا میاب ہوا۔ اس علی کے نتا کج ہیں جن کوشیلی فون مکارا در فرنیچر کہتے ہیں۔

بہماری مادی بہذیب کا معاملہ تھا۔ ایساہی کچھ معاملہ ہماری رومانی تہذیب کا بھی ہے۔ دونوں جگہ قدرت نے ایک ، ی نمونہ کو ہمارے لئے بسند کیا ہے۔ رومانی دنیا کی تعمیر کا معاملہ بھی ایک قسم ہے جگسا پزل کا معاملہ ہے ، مادی دنیا کی تعمیر کے بیار سے جاروں طرف مادی ملکوا ہے بھی ہے ۔ کا معاملہ ہے ۔ مادی دنیا کی تعمیر کے بیالی فلارت نے اسی طرح بہت سے معنوی ملکوا ہے ہمار ہے جاروں طرف بھیر دئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہر ملکوا ہے بہاں فلارت نے بیمی درج ہیں۔ انسان کا امتحان بہہے کہ وہ ان اشارات کو پڑھے اور ان کے مطابق مختلف محتاب کو ایسے مقام پر جوار کرسی محاور بامعنی تصویر بنائے۔

یک موجوده د نبایس آدمی کااصل امتحان ہے۔ آدمی کو بہرسال بہاں اس امتحان میں کھڑا ہوناہے کہ وہ ان مکرط ول پر بکھے ہوئے مخفی اشارول کو پہچانے اور ان کے مطابق بکھرہے ہوئے مکڑوں کو جوڑکر مطلوبہ تصویر بنائے۔ مادی بہذیب کی تعمیر میں اگر انسان من کدرت کے اس نبج کی پیروی رند کرتا نواس کو مطلوبہ تصویر بنائے۔ مادی بہذیب کی تعمیر میں سنجیدگ کم میں جدید طرز کا جگرگا تا ہوا شہر دیجھنا نصیب نہ ہوتا۔ اس طرح اگر وہ روحانی تہذیب کی تعمیر میں سنجیدگ سے ساتھ اس نبج کی بیروی ہذکر سے نواس کے لئے بہاں نا کامی سے سواکوئی اور چیز مقدر نہیں ۔

انسان کی نمام گرا ہیاں اسی مخصوص ہا پنے ہیں ناکام ہونے کا نیتجہ ہیں۔ اسان مادی تہذیب کے بکھرسے ہوئے سکے وال سے معاملہ میں انتہائی سخیرہ تھا اس لئے وہاں وہ بکھرسے ہوئے سکرط وں کو جوڑ کر ان کا جگسا پرل بنانے کے معاملہ میں انتہائی سخیرہ تھا اس لئے وہاں وہ پوری طرح سبنجبدہ نہیں۔ ای پوری طرح کا میا ب ہوا۔ اس کے برعکس روحانی تہذیب کے معاملہ میں وہ پوری طرح سبنجبدہ نہیں۔ ای لئے اس دوسرسے میدان ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میسی طور بیرا بنا بھگسا پزل بنانے میں کا میا ب نہیں ہوتا۔

ننرک، الحاد اور دوسرے نام غلط قسم کے نسکری نظام اس کے دجد میں آئے کہ انسان قدرت کے مختلف فکر وں پر کھے ہوئے اشا رات کو پچھ رہ سکا اور ان کو اردھر کا اُدھر اور اُدھر کا اُدھر جو رُد یا۔ مثال کے طور پر مظام کر کائن ت میں تنوع کو دیجھ کر اس نے خدائی میں تنوع کاعقبدہ قائم کر لیا۔ اس نے کہا کہ جب کے طور پر مظام کر کائن ت میں تنوع خدائی صفات میں تنوع جیزیں کئی ہیں توان کے خدائی صفات میں تنوع جیزیں کئی ہیں توان کے خدائی میں تنوع کی علامت۔ اس طرح کا کنات میں نظام تعلی سل (Causatian) کی علامت میں نظام تعلی کی دریافت کے ہم عنی مجھ لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کے طریق کار کی دریافت کے ہم عنی تھا نہ کی دریافت کو اس نے خدائی دریافت کے ہم عنی مجھ لیا۔ حالا نکہ وہ خدا کے طریق کار کی دریافت کے ہم عنی تھا نہ کہ دو دخدائی دریافت کے ہم عنی محمد لیا۔ حالا نکہ وہ خدائی دریافت کے ہم معنی ، وغیرہ۔

اب دیکھے کہ ان ٹکٹ وں پرکس قسم کے اشارات کھے ہوئے ہیں اورکس طرح انھیں بامعنی طور پر چوڑا جاسکتا ہے۔ جب ہم اس نظر سے انسان اور کا کنات میں صرف ایک انسان ہے جو ہنستا ہے۔ ہننے کی طاقت ہوا ہمارے سافتے آتی ہیں۔ مثلاً ہنسی۔ اس کا کنات میں صرف ایک انسان ہے جو ہنستا ہے۔ ہننے کی طاقت ہوا اور پانی، جنگل اور پہاڑ، چاندا ور سنا رہے، کسی چیز میں نہیں۔ حیل کہ جانوروں اور پرندوں میں بھی نہیں۔ ہنستا انسان کی انتہائی ا منبازی خصوصیت ہے۔ ہنستا شعوری لڈت کی علامت ہے اور لڈت کا شعور لانسان ہی ایک ایسی ہی سے کے سواا ورکسی کو حاصل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معلوم کا کنات میں انسان ہی ایک ایسی ہیں ہے جو بنسے اور نوشی منا ہے۔

اس کے بعد حب ہم مزید غور کرتے ہیں تو ہمیں اس جگسا پزل کا ایک اورا شاراتی شکوا ہا تھ آتا ہے۔
اور وہ نذت ہے۔ یہاں بھی ہم پاتے ہیں کہ انسان ہی ایک اسی مخلوق ہے جولڈت کوجا نتاہے۔ کھانا، بینا،
ازدواجی تعلقات وغیرہ، بظا ہرانسان اورجانوروں میں مشترک ہیں۔ مگرجانوروں کے لئے ان جنروں
میں کوئی لڈت نہیں۔ وہ جو بچہ کرتے ہیں جبلت اور ضرورت کے لئے کرتے ہیں مذکر لذت لینے کے لئے۔
اس کے برعکس اسان حب کھاتا بیتیا ہے، جب وہ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ اس سے لطف اندونہ
مونا ہے۔ لطف ولڈت انسان کی امتیازی خصوصیت ہے۔ کسی بھی دوسری مخلوق کو بہجنر حاصل نہیں۔
مذکورہ انشا دات نے ہمیں کا کناتی جگسا پزل کے دوٹ کروں کی طرف رہنائی کی۔ ایک ہنسی اور
دوسرے لڈت۔ اس سے ہم نے جانا کہ انسان کی فطرت کے اعتبار سے اس کی کا میابی یہ ہوگی کہ اس
کو خوشی ملے، وہ لڈت کا مالک بن سکے۔

اس کے بعد ہم مزیدمطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے علم بیں ایک وردہ اور دہ یہ کہنسی مزیدمطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے علم بیں ایک وردہ کا اسے ۔ اوروہ یہ کہنسی اورلندت کے احساسات اگر چے صرف انسان کو ملے ہیں۔ گر موجودہ دینا ہیں کوئی انسان ان کو پورے طور پر حاصل کرنے پر قادر نہیں۔ بہاں کی محدودیتیں (Limitations) فیصلہ کن طور پر انسان کی راہ میں حاصل کرنے پر قادر نہیں۔ بہاں کی محدودیتیں (جاری طرح ابنے اندر اور با ہر کی دوسری کمیاں ہاری دنیا کی مناب کا کی زندگی کو بے مسرت اور بے لذت کردیتی ہیں۔ ہم جو کھے چاہتے ہیں ان کوم موجودہ دنیا ہیں حاصل نہیں کریائے۔

یہاں یہنچ کرحب ہم مزید عور کرتے ہیں توایک اورا شالاتی طکڑا ہمارے ہاتھ آتا ہے۔ اور وہانسان کی بخصوصیت ہے کہ نمام علم چنروں ہیں وہی ایک ایسی مخلوق ہے جو کل (Tomorrow) کا تصور رکھتا ہے۔ سورج آج فر وبتا ہے اور کل طلوع ہوتا ہے۔ گرسورج کو کل کا شعور نہیں۔ چیونٹی اگلے موسم کے لئے خوراک جم کرتی ہے اور بیا اپنی آئندہ نسل کے لئے گھونسلے بنا نا ہے۔ مگر چیونٹی یا بیا ہیں آئندہ نسل کے لئے گھونسلے بنا نا ہے۔ مگر چیونٹی ایسب کچھ حبلت (Instinct) کے تحت کرتے ہیں دیکہ ''کل "کے تصور کے نوت ۔

نتام موجودات میں "کل" کا تصور مرف انسان کے اندر پایاجا ناہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کل کی کا میابی صرف انسان کے لئے فاص ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں اور اپنی محدود بتوں کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں کرسکتے وہ ہما رہے لئے کل کے دن (بالفاظ دگیمتقبل میں) مقتدر کی گئے ہے۔ موجودہ دنیا ہیں ہم اپنی اس طلب کا صرف جزئی تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اس کو ہم کا مل طور پر صرف کل کے دور میں یا ئیں گے۔

یبال یہوبخ کرایک اور اشاراتی می ایماری دہنائی کرتاہے اور وہ نیندہے۔ ہرآدمی بر نیندطاری ہوتی ہے۔ وہ بے خبر ہوکرسوجا تا ہے۔ گرعین اس وقت حب کہ دمی کاجسم ایک قسم کی موت کی آفونس میں ہوتا ہے۔ اس کا ذہن دیاروح) پوری طرح زندہ ہوتا ہے۔ آدمی کا ذہن اس وقت بھی سوجتا ہے۔ وہ سفر کرتا ہے۔ وہ فیصلے کرتا ہے۔ گویا جسانی موت کے باوجود انسان کا ذہن وجود پوری طرح زندہ رہنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ند صرف کل کا تصور کھنا ہے بلکہ وہ کل کے وجود پوری طرح زندہ رہنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ند مرائ کا ندی کی زندگی ایک ایسا تسلسل دن جب کر تکل "کل" کی ایک ایسا تسلسل مے جو تا ہے ہو کہ ایک ایسا تسلسل ہے جو تا ہے سے کر تاکل "کل گائی ہے۔

اب ہماری تصویر حیات ایک حدیث پوری ہو چی ہے۔ تاہم ایک چیرا بھی باتی ہے۔ وہ یہ کہ کل کادن کس کے لئے کیا ہوگا ورکس کے لئے کیا نہیں ہوگا۔ یہاں جب ہم اپن تلاش جاری کرتے ہیں تو دو یارہ ہم کو حکسا پرل کا ایک اورا شاراتی میرا اللہ عمرا اللہ عمرا ہو ہماری تصویر کو ممل کرتے ہیں تو دو یارہ ہم کو حکسا پرل کا ایک اورا شاراتی میرا اللہ عمرا اللہ عمرا کردیا

ہے۔ بیکو اہے انسان کے اندرخیرا ورشر (صمح اور غلط) کاتصور۔

معلوم کا کنات میں یہ صرف انسان کی انفرادی خصوصیت ہے کہ وہ کسی چیز کو می مجھ است اور کسی چیز کو می مجھ است اور کی خلط محقیقت واقعہ کا انکاراس کے نزدیک سب سے بڑی ہے اور حقیقت واقعہ کا انکاراس کے نزدیک سب سے بڑی بڑائی اسی طرح امانت اور خیانت احسان مندی اورا حسان فراموشی بی اور حجوث وعدہ فظل فی اور ہے وفائی انفعان اور ظلم تواضع اور سرکشی می کا دائی گی اور حق کی پا مالی کے در میان وہ فرق کرتا ہے۔ وہ ایک کو مح اور دو سرے کو غلط سمجھ اسے میں ہوا تعدانسان کے معاملہ کو دو سری مخلوقات کے معاملہ سے دو ایک کو بیا بی اخلاقی معیار پر جائی جاسے گی جب کہ دو سری جیزوں کی کامیابی اخلاقی معیار پر جائی جائے گی جب کہ دو سری جیزوں کی کامیابی اخلاقی معیار پر جائی جائے گی جب کہ دو سری جیزوں کی کامیابی اخلاقی معیار پر جائی جائے گی جب کہ دو سری جیزوں کی کامیابی صرف مادی اعتبار سے دیکھی جاتی ہے۔

ہمارے جگسا پُرن کا برآخری کُوٹا ہماری تصویر کو بالکام کمّل کردنیا ہے۔ اس کو ملانے کے بعد حیات
انسانی کا جوکا مل تصور مبنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہی واحد خلوق ہے جس کے لئے اس کے پیدا کرنے
والے نے توشی اور لذّت کومف قریبا ہے۔ مگریہ توشی اور لذّت اس کو" آج "کی زندگی میں لمنے والی نہیں۔
یہ اس کوصرف" کل" کی زندگی میں ملے گی۔ ناہم بہ لا زوال نعمت ہرآ دمی کو اپنے آپ نہیں مل جائے گی۔
اس کے لئے اسے ایک امتحان میں کا میاب ہونا پڑے گا۔ وہ یہ کہ آدمی "آج "کی زندگی میں اس کے وقی استحقاق کا نبوت دے۔ وہ انکار تی سے بچے اور اقرار تی کی میزان پر پورااً ترہے۔ وہ غلط روش کو چوڑ ہے
اور سیحے روش کو اختیار کرہے۔ وہ وقتی سطح پر جینے کے جائے ابریت کی سطح پر جیئے۔ وہ صرف "آج" والا بن کر رہے کے جائے کی اندگی میں کامل انسان کے
رحب میں ظاہر ، توگا۔ وہ اس خوتی اور لذّت کو ابدی طور پر پالے گا جس کا موجودہ زندگی میں اس نے صرف روپ میں طاہر ، توگا۔ وہ اس خوتی اور لذّت کو ابدی طور پر پالے گا جس کا موجودہ زندگی میں اس نے صرف روپ میں نا ہم رہ توگا۔ وہ اس خوتی اور لذّت کو ابدی طور پر پالے گا جس کا موجودہ زندگی میں اس نے صرف ابتدائی تعارف صاصل کیا تھا۔

مادی تہذیب قتی دنیا کی تعمیرہا ورروحانی تہذیب ابدی دنیا کی تعمیر۔ تاہم دونوں دنیا ؤں میں کامیابی کا ایک ہی اصول ہے۔ قدرت کے متفرق اشا روں کو پڑھ کران سے ایک کامل نقشہ بنانا۔

موجوده دنیامین هم دیکھنے ہیں کہ جن قوموں نے قدرت کے انتیاروں کو نہیں پڑھاا ورفدرت کے چھپے ہوئے مواقع کواپنے حق میں استعالٰ ہیں کیا وہ چھپڑی ہوئی قومیں بن کرر گہیں۔ان کے حصہ ہیں صرف یہ آبا کہ وہ دوسری ترقی یا فتہ قوموں کی سیاسی اورمعاشی غلام بن کررہ جائیں۔

اسی طرح آنے والی دنیا میں وہ لوگ کا میاب رہیں گے خبوں نے اپنے اندر روحانی تہذیب کی تنظیل کی اور وہ لوگ برباد ہوکررہ جا بین گے جوابینے اندر روحانی تہذیب کی تنظیل نکر سکے رہا دی موجودہ زندگی ہماری اگلی زندگی کا نعارف ہے۔انسان کا آج کا انجام اس کے کل کے انجب مرکوبت ا

روسی ناول نگار دوستو وسکی (۱۸۸۱ – ۱۸۷۱) کا ایک ناول ہے حس کا نام ہے جرم و منزا۔ اس کا ہمروایک بدخو، بدمزاج ،کر بیہ المنظر، لا ولدا وربوڈھی عورت کو اس سے قتل کر دیتا ہے کہ اس کی روز افزول نگریے کا ر دولت کو اپنی اعلی تعلیم کے مصول کا ذریعہ بنائے ۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو نہ صرف ناول کے قاری بلکہ ناول کے سارے کر دار اسے مجرم قرار دیتے ہیں ۔

ظرهیاکی دولت استخص کے لئے اتنی ہی مفید تھی جتنا کسی شیر کے لئے ہرن کا گوشت۔ شیر ایک ہرن کو مادکر اس کا خون بی جائے توکسی کو یہ بات عجیب نہیں معلوم ہوتی اور نہ اس کے لئے کوئی تعزیری قانون بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ۔ مگر اسی قسم کا فعل ایک انسان کرتا ہے تو ساری انسان یت چنج اٹھتی ہے اور جا بہتی ہے کہ اس کو اس کے فعسل کی پوری سزادی جائے۔ صبحے اور غلط کی تیقتیم صرف انسان کی نفسیات میں پائی جاتی ہے ۔ دو سری تمام موجودا ت قانون فطرت یا جبلت کے تحت عمل کرتی ہیں، وہ اس قسم کے کسی فرق سے خالی ہیں ۔ قانون فطرت یا جبلت کے تحت عمل کرتی ہیں، وہ اس قسم کے کسی فرق سے خالی ہیں ۔

اس فرق کی وجہ پر ہے کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ وہ ہرفعل کوچیمے اورغلط کی تماز و بر تو تناہے۔ یہ وجہ ہے کہ انسان سے یہ توقع کی جانی ہے کہ وہ اخلاقی حدود کے اندر زندگی گزارے ۔ جب کہ جانور اس نسسم کاکوئی شعور نہیں رکھتے ۔ جانوروں کے بیہاں صرف مفیدا درمضرکی تفسیم ہے نہ کہ چیمے اورغلط کی ۔

اس سے معلوم ہواکہ انسان کے گئے ایک ایسے صابطہ کی صرورت ہے جس میں اس کے اخلاتی شور کے مطابق صبح اور غلط کو متعین کیا گیا ہو۔ جانور وں کو جو صابطہ در کا رہے وہ ابتدا سے ان کی جبلت میں موجود ہوتا ہے سانسان اپنے سانچہ اپنی ضابطہ نہا تا ہے کہ انسان کے لئے صرورت ہے کہ باہرسے اس کو ایک صابطہ اخلاق فراہم کی ایک کوشعش ہے۔ گراس کا یہ حال ہے کہ با نج ہزار برسس کی بہترین کوشعشوں کے باوج دانسانی و ماغ رہی تک اپنے لئے قانون کی کوئی متفقہ نبیا و دریا فت نہ کرسکا۔

بہ میں ہے۔ دہ اپنی منزل تک نہ ہنے ہیں کہ ابھی انسان اپنی الماش کے مرحلہ میں ہے۔ دہ اپنی منزل تک نہ ہنے سکا۔ اکویلی (Tocqueville) کے یہ الفاظ اسی قسم کے لوگول کی ترجمانی کررہے ہیں:

A new science of politics is indispensable to a new world.

زئی دنیا کے لئے ایک نیاعلم سیاست ضروری ہے) مگرتقیقت یہ ہے کہ انسان کی ناکامی تلاش کی ناکا می نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہ ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہے جہاں وہ اپنی کوششسوں سے بہنچے ہی نہیں سکتا۔

انسان کے اندر اخلافی شعور ہونا گر انسان کا خود سے اخلاقی قانون دخنع نہ کرسکنا ، نظام فطرت کا ایک خلاہے۔ یہ خلاہے۔ یہ خلاہے۔ یہ خلاہے۔ یہ خلاہے۔ یہ خلاہے کی صرورت ثابت کرنا ہے۔ اگر ایک بار اس احدول کوت کیم کرلیا جائے تواس کے بعداسلام تک بہنچنے کے سواکوئی جارہ نہیں۔

## مزبهب اورسائتس

اس وقت مجے جس عنوان پر اپنے خیالات پیش کرناہے وہ ہے ۔۔۔۔ مذہب اور سائنس ۔ مذہب اور سائنس دولوں بہت وسیع الفاظ ہیں ۔ مذہب زندگی کا ایک تصور اوراس تصور پر بیننے والے ایک ہم گر طرز عمل کا نام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کے ہارے ہیں اپنے کھے مطالبات اور تفاضے رکھتا ہے ۔ اور سائنس اس محسوس دنیا کے مطالعہ کا نام ہے جو ہارے مشاہرے اور تجربے ہیں آتی ہے یا آسکتی ہے ۔ اس اعتبار سے دولوں نہایت وسیع موضوعات ہیں اوران کے دائرے ہہت سے پہلوؤں سے ایک دوسرے سے انگ الگ ہیں۔ مجھ پہاں دونوں کی تفصیلات پر کوئی بحث نہیں کرنی ہے ۔ اس مقالے کا موضوع عرف وہ فرضی یا حقیقی تصادم ہے جو سائنس اور مذہب کے درمیان علی حیثیت سے واقع ہوا اور جس کے کھ نت انج ہر اید ہوئے ۔ ہیں مختصر طور پر عرف اس دعوے سے بحث کرنا چا ہتا ہوں جس ہیں دہرایا گیا ہر اید ہوئے ۔ ہیں مختصر طور پر عرف اس دعوے سے بحث کرنا چا ہتا ہوں جس ہیں دہرایا گیا ہم کہ سائنس کی دریا فتوں نے ندم ہب کو بے بنیا د ثابت کر دیا ہے ۔

سائنس اور مذہب کا روایت ٹکراؤ خاص طور پر اٹھارھویں اور انیسویں ہدی کی پیدا وارہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جبکہ جدید سائنس کا ظہور ہوا۔ سائنسی دریا فتوں کے ساسے آنے کے بعرہ کو گئے کہ اب فدا کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فدا کو ماننے کی ایک بہت بڑی وجہ ووسری وجہوں کے ساتھ ایکھی کہ اس کو مانے بغیر کائنات کی توجیہ نہیں بنتی۔ مخالفین مذہب نے کہا کہ اب اس مقصد کے لئے ہم کو فدائی مفروضے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی ہیں ہم آسانی کے ساتھ پوری کائنات کی اسس کیونکہ جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی ہیں ہم آسانی کے ساتھ پوری کائنات کی اسس طرح تشریح کرسکتے ہیں کہ کی مرحلے میں فدا کو ملنے کی کوئی ضرورت بیش نہیں آئے گی۔ اس طرح فدا کا خیال ان کی نظریں ایک بے ضرورت چیز بن گیا اور جو خیال بے عزورت ہوجائے اس کا بے بنیا د ہونا لازی ہے۔

یہ دعوای جب کیا گیا 'اس وقت بھی اگرچہ وہ علمی صینیت سے نہایت کمزور تھا۔ مگر اب توخود سائنس نے براہ راست یا بالواسطہ طور براس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس کے پاس اس قسم کا دعوٰی کرنے کے لئے اطمینان بخش دلائل موجود نہیں ہیں۔ سائنس کی وہ کیا دریا فت اٹھی جس ہیں لوگوں کو نظر آیا کہ اب خداکی ضرورت خستم موگئی ہے۔ وہ خاص طور ہریہ تھا کہ سائنس نے معلوم کیا کہ کائنات کچھ خاص قوانین فطرت کی تابع ہے۔

قدیم زمانے کا النمان سا دہ طور پر یہ سمجھتا تھا کہ دنیا ہیں جو کچھ ہور ہاہے اس کا کرنے والا فدا ہے۔ مگر عبد خررائع اور جدید طرز تحقیق کی روشنی ہیں دیجھاگیا تو معلوم ہوا کہ واقعہ کے پیچھ ایک ایساسبب موجو دہے جس گئے ہر کرے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً نیوٹن کے مشاہدے میں نظراً یا کہ آسمان کے تمام ستارے اور سیارے کچے نا قابل تغیر قوانین میں بندھے ہوئے ہیں اور انھیں کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ وارون کی تحقیق نے اسے بتا یا کہ انسان کسی فاص تخلیقی حکم کے تحت وجو دمیں نہیں آیا بلکہ ابتدائی زمانے کے کیڑے محوطے عسام مادی قوانین کے تحت ترقی کرتے انسان بن گئے ہیں۔ اس طرح مطالعہ اور تجربے کے بعد زمین سے لے کر آسمان تک سارے واقعات ایک معلوم نظام کے تحت ظاہر ہوتے ہوئے نظر ایک معلوم نظام کے تحت ظاہر ہوتے ہوئے نظر آگے۔ جس کو قانون فطرت کا یہ عمل اس درجہ ایک معلوم نظام سے تحت ظاہر ہوتے ہوئے نظر آگے۔ جس کو قانون فطرت (Law of Nature) کا نام دیا گیا۔ قانون فطرت کا یہ عمل اس درجہ موثر مخاکہ اس کے بارے میں پیشکی خبر دی جاسکتی ھی۔

اس دریافت کا مطلب به مقاکر حبّس کا نمنات کو بهم سمجھتے تھے کہ و بال خداکی کارفر مائی ہے ، وہ کچھ ادی اور طبیعیاتی قوانین کی کارفر مائیوں کے تابع تھی جب ان قوانین کو استعمال کیا گیا اور اس کے کھنا تائے بھی برآ مد ہوت تو انسان کا بھین اور زیا دہ بڑھ گیا۔ جرمن فلسفی کا نٹ نے کہا۔ " مجھے ماڈہ مہیا کرو اور بین تم کو بت ادوں گا کہ د نیا اس مادے سے کس طرح بنائی جاتی ہے " مبیکل (Haekel) نے دعوی کیا کہ" باتی ، کیمیا وی اجزاء اور وقت ملے تو وہ ایک انسان کی تخلیق کرسکتا ہے ۔ نظشے نے اعلان کر دیا کہ " اب خدام حبکا ہے " اس طرح بنائی السان کی تخلیق کرسکتا ہے ۔ نظشے نے اعلان کر دیا کہ " اب خدام حبکا ہے " اس طرح بنائی کہ اس کا منات کا خالق اور مالک کوئی زندہ اور صاحب ذہن وارادہ ہمتی نہیں ہے بیلے کا کا کا تات از اول تا آخر ایک مادی کا کنات ہے ۔ کا کنات کی ساری حرکتیں اور اس سے تسام مظاہر خواہ وہ وہ ذمی روح اشیار سے متعلق مہوں یا ہے روح اشیار کے بارے بیں ہموں ، منا ہم ہم دی کا روح اشیار کے بارے بیں ہموں ، اندھے مادی عمل کے سوا اور کچھ نہیں ۔ ساتنس نے جس دنیا کو دریا فت کیا اس میں کہیں اس فدا کی کار فرمائی نظر نہیں آئی تھی جو تسام مذا ہم ہم کی بنیا د ہے ۔ بھر فدا کو مانا جائے توکس فدا کی کار فرمائی نظر نہیں آئی تھی جو تسام مذا ہم ہم کی بنیا د ہے ۔ بھر فدا کو مانا جائے توکس فدا کی کار فرمائی نظر نہیں آئی تھی جو تسام مذا ہم ہم کی بنیا د ہے ۔ بھر فدا کو مانا جائے توکس فدا کی کار فرمائی نظر نہیں آئی تھی جو تسام مذا ہم ہے کی بنیا د ہے ۔ بھر فدا کو مانا جائے توکس

اگرچراس دریافت کے ابتدائی تمام میرو فداکو ماننے والے لوگ تھے مگر دوسرے لوگوں کے سامنے جب بیتھیق آئی تواہنوں نے پایا کہ اس دریافت نے سرے سے فداکے وجو دہی کو ہے معنی ثابت کر دیا ہے ۔ کیونکہ واقعات کی توجیعہ کے لئے جب خوروا دی د نیا کے اندراسیاب وقوانین مل رہے ہوں تو بھراس کے لئے مادی د نیاسے باہرایک فداکو فرض کرنے کی کیا فنہورت ۔ فنہورت ۔

انہوں نے کہاکہ جب تک دور بین نہیں بنی تھی اور ریاضیات نے ترقی نہیں کی تھی اس وقت النسان نہیں جان سکتا تھا کہ سورج کیسے نکلتا ہے اور کیسے ڈو بتا ہے۔ جب اپنی لاعلمی کی وجرسے اس نے یہ فرض کرلیا کہ کوئی حندائی طاقت ہے جوالیسا کرتی ہے ۔ مگر اب فلکیات کے مطالعہ سے تابت ہوگیا ہے کہ جذب وکشش کا ایک عالمی نظام ہے جس کے تحت سورج ، چانداور تمام ستارے اور سیارے حرکت کررہے ہیں۔ اس لئے اب فراکو ماننے کی کوئی فرورت نہیں۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کے متعلق پہلے بھا جا تا تھی کہ ان دیجھی طاقت کام کررہی ہے ، وہ سب جدید مطالعہ کے بعد ہماری جائی کہ ان کے پیچے کوئی ان دیکھی طاقت کام کررہی ہے ، وہ سب جدید مطالعہ کے بعد ہماری جائی کہ ان کے بعدوہ مزورت آپ سے آپ ختم ہوگئی جس کے لئے پیچلے لوگوں نے ایک خدا یا افرق الفطری بہانی فراک اوجود فرض کرلیا تھا۔ "اگر قوس قرح گرت ہوئی بارش پر سورن کی شعاعوں کے افیصاف کا وجود فرض کرلیا تھا۔ "اگر قوس قرح گرت ہوئی بارش پر سورن کی شعاعوں کے افیصاف (Refraction) سے پیدا ہوت ہے قویہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ آسمان کے اوپر فراکان خان ہے ۔ کسلے اس قسم کے واقعات پیش کرتا ہواکس قدریقیں کے ساتھ خدا کانت ان ہے ۔ کسلے اس قسم کے واقعات پیش کرتا ہواکس قدریقیں کے ساتھ کہتا ہے :

If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes.

یعنی واقعات اگر فطری اسباب کے تحت صا در بہوتے ہیں تو وہ ما فوق الفطری اسباب کے بیدا کئے بہوئے بافوق الفطری اسباب موجود رہیں ایک بہوئے مافوق الفطری اسباب موجود رہیں ہوں تو کسی ما فوق الفطرت استان کے وجود پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے۔
موجود رہ بہوں تو کسی ما فوق الفطرت استادلال ہیں کیا کمزوری ہے اس کوایک مثال سے سمجھئے۔
ایک شخص ریلوے انجن کو دیکھتا ہے کہ اس کے پہنے گھوم رہے ہیں اور وہ ہڑی پر بھاگا چلا ایک شخص ریلوے انجن کو دیکھتا ہے کہ اس کے پہنے گھوم رہے ہیں اور وہ ہڑی پر بھاگا چلا

جار باہے۔ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتاہے کہ پہنے گیے گھوم رہے ہیں ۔ تحقیق کرنے کے بعداس کی رسائی انجن کے پرزوں تک ہوتی ہے۔ وہ دیکھتاہے کہ پرزوں کی حرکت سے پہنے گھوم رہے ہیں۔ کیا اس دریافت کے بعدوہ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگا کرائجن اپنے پرزوں کے ساتھ بزات خود مڑین کی حرکت کا سبب ہے۔ ظاہرہے کہ ایسانہیں ہے۔ انجن سے پہلے انجینی اور ڈرائیور کو ما ننا ضرور ہی ہے۔ انجینے اور ڈرائیور کے بغیرانجن کا ان توکوئی وجودہ اور مذاس میں کسی قسم کی حرکت کا تصور کیا جاسکتاہے۔ کو یا انجن یا اس کا پرزہ آخری حقیقت نہیں۔ اخری حقیقت وہ ذہن ہے جو انجن کو وجود میں لایا ہے' اور اپنے ارادہ سے اس کو چلار ہاہے۔

ایک مغربی عیسانی عالم نے بہت صحیح کہا کہ فطرت کا تنات کی توجیہ نہیں کر تی ' وہ خود اپنے لئے ایک توجیہ کی طالب ہے۔

Nature does not explain, she is herself in need of an explanation.

کیونکه اس کے الفاظ ہیں ، فطرت کا قالون تو کا تنات کا ایک واقعہ ہے ،اس کو کا تنات کی توجیہ نہیں کہا جا سکتا ۔

Nature is a fact, not an explanation.

مرعیٰ کا بچہ انڈے کے مصنبوط خول کے اندر پرورش پاتا ہے اوراس کے ٹوٹے سے باہرا آجا آہے۔ یہ واقعہ کیوں کر ہوتا ہے کہ خول ٹوٹے اور بچہ جو گوسٹت کے لوتھڑے سے زیادہ نہیں ہوتا ، وہ باہر نکل آئے۔ پہلے کا انسان اس کا بواب یہ دیتا تھا کہ ۔۔۔ فدا الیساکر تا ہے۔ مگراب خور دبینی مشا ہدے کے بعد معلوم ہوا کہ جب الم روز کی مدت پوری ہونے والی ہوتی ہے ، اس وقت انداے کے اندر نبھے بچے کی چو پخے پر ایک بھیوئی سی سخت سینگ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مددسے وہ اپنے خول کو تو را کر باہر آجا تا ہے ۔سینگ اپناکام پوراکر کے بچے کی بیدائش کے چند دن لعد خود بخود جھرا جائی ہے۔

مخالفین مذہب کے نظرے کے مطابق یہ مشاہرہ اس پرانے خیال کو غلط ثابت کردینا ہے کہ بچہ کو ہام نکا لنے والا فراہے - کیونکہ خور دبین کی آنکھ ہم کو صاف طور رپر دکھارہی ہے کہ ۲۱ روزہ قانون ہے جس کے سخت وہ صور تیں بیدا ہوئی ہیں جو بچہ کوخول کے ہام رائی ہیں مگریہ مغالط کے سوا اور کھے نہیں۔ جدید مشاہرہ نے جو کھے نہیں بتایا ہے وہ حرف واقع کی چند مزید کرٹایاں ہیں۔ اس نے واقعہ کا اصلی اور آخری سبب نہیں بتایا۔ اس مشاہرہ کے بعد صور ست حال ہیں جو فرق ہوا ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ پہلے جو سوال نول لوٹنے کے بارے میں تھا، وہ سینگ "کے اوپر جا کر تھہرگیا۔ بچہ کا اپنی سینگ سے خول کا توڑنا، واقعہ کی حرف ایک درمیانی کڑی ہے۔ اس لحاظ سے وہ اصل واقعہ ہوگا ایک جزمہے، وہ واقعہ کی تشریح نہیں ہے۔ واقعہ کی تشریح نہیں ہے۔ واقعہ کی تشریح نہیں جے ۔ واقعہ کی تشریح تو اس وقت معلوم ہوگی جب ہم جان لیس کہ وہ آخری اسباب کیا ہیں جن کے نتیج میں بچہ کی چونج پر سینگ نمو دار مہوئی جب ہم جان لیس کہ وہ آخری اسباب کیا ہیں جن کے خود ایک سور خود ایک سوال ہوگیا کہ " سینگ کیسے بنتی ہے ؟" ظاہر ہے کہ دو نوں حالتوں میں "خول کیسے تو نتا ہے " تو اب یہ سوال ہوگیا کہ" سینگ کیسے بنتی ہے ؟" ظاہر ہے کہ دو نوں حالتوں میں وفی نوعی فرق نہیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ فطرت کا وسیع تر مشام ہم کہ سکتے ہیں۔ فطرت کی تو ہیں کا میں دے سکتے۔ بیں۔ فطرت کی تو ہیں دے سکتے۔

مخالفین مذہب جس انکشاف کو فطرت کی توجیہ کا نام دے کر اس کو فدا کا بدل کھہ ارہے ہیں اس کوہم نہایت آسانی سے فطرت کا طریق کار کہ سکتے ہیں۔ ہم کہ سکتے ہیں کہ فیران قوایین کے ذرید کا تنات ہیں اپنا عمل کرتا ہے جس کے بعض اجزار کو سائنس نے دریا فت کیا ہے۔ فرض کیجے ، فرہبی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سندوں ہیں بوار بھاٹا لانے والاحدا ہے۔ اب جدید دور کا ایک سائنس دال انگھا ہے اور مہم کو جاتا ہے کہ جوار بھاٹا لانے والاحدا ہے۔ اب جدید دور کا ایک سائنس دال انگھا ہے اور دنیا ہم کو جاتا ہے کہ جوار بھاٹا لانے والاحدا ہے۔ اس مشاہدے کوہمیں رد کرنے کی کوئی خرورت نہیں ۔ کے سمندروں اور خطائی کے نظروں کی جغرافی وضع و ہمیت (Geographical Configuration) اور دنیا ہیں ۔ کے سبب سے ہوتا ہے ۔ سائنس دال کے اس مشاہدے کوہمیں رد کرنے کی کوئی خرورت نہیں ۔ کے سبب نوشی کے ساتھ ہم اسے قبول کرسکتے ہیں ۔ سگراس سے ہمارے مقیدے کی صحت پر کوئی انز نہیں پڑتا ۔ یہ صحیح ہے کہ طوفان کی جغرافی بنا وٹ کے ذریع عمل کرتا ہے۔ نہیں پڑتا ۔ یہ صحیح ہے کہ طوفان کا حقیقی سبب ہے ۔ جان ولس کے الفاظ مرائع سے اپنا فعل انجام دیتا ہیں ۔ خدا آج بھی طوفان کا حقیقی سبب سے ۔ جان ولس کے الفاظ خرائع سے اپنا فعل انجام دیتا ہیں ۔ خدا آج بھی طوفان کا حقیقی سبب سے ۔ جان ولس کے الفاظ خرائع سے اپنا فعل انجام دیتا ہیں ۔ خدا آج بھی طوفان کا حقیقی سبب سے ۔ جان ولس کے الفاظ خرائع سے اپنا فعل انجام دیتا ہیں ۔ خدا آج بھی طوفان کا حقیقی سبب سے ۔ جان ولس کے الفاظ خدر ان کا سبب سے ۔ جان ولس کے الفاظ ہوں کہ میں در ان کے الفاظ ہوں۔

This does'nt destroy my belief: it is still God, working through these things, who is responsible for the tides.

Philosophy and Religion, John Wilson, London 1961, p. 36

اسی طرح حیاتیات کے میدان بیں نظریۂ ارتقاء کے حوالے سے یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ حیاتیاتی عمل اب کسی ما ورائے فطرت ذریعہ کی موجودگی کا تقاضا نہیں کرتا۔ دوسر نفظوں میں زندگی کے مسلے کو سمجھنے کے لئے کسی باشعور خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جدید مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ زندگی صرف جب رمادی طاقتوں سے خود بخود حاصل ہونے والا ایک نتیجہ ہے جو خاص طور برین ہیں:

Reproduction, variation and differential survival.

یعنی توالدو تناسل کے درایعہ مزید زندگیوں کا پبیدا ہونا ، پیدا شدہ نسل سے بعض افراد ہیں کچھ فرقوں کا ظہور اور بھران فوق کا پشت ہیں ترتی کر کے مکمل ہو ہانا۔۔۔
اس طرح مخالفین مذہب کے نقطہ نظر کے مطابق ، ڈارون کے انتخاب طبیعی کے اصول کا حیاتیاتی مظاہر پر انطباق اس کو ممکن اور صروری بنا دبتا ہے کہ زندگی کی نشو و نما پر خداکی کارفرائی کے تقور کو بالکل ترک کر دیا جائے۔

اگرج ابھی تک بذات نو دیہ بات غر ثابت شدہ ہے کہ الواع حیات نی الواقع اسی طرح وجو دیں آئی ہیں جیسا کہ ارتقار پسند علمار بتاتے ہیں۔ تاہم اگراس کو بلا بحث مان لیا جائے جب بھی اس سے مذہبی عقیدے کے تزلزل کا سوال بیدا نہیں ہوتا کیونکہ الواع حیات اگر بالفرض ارتقائی عمل کے تحت وجو دیں آئی ہوں ، جب بھی یکسال درجہ کی قوت کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ یہ خدائی تخلیق کا طریقہ ہے ، نہ کہ اندھے ما دی عمل کا خو د بخو دنیتجہ حقیقت یہ ہے کہ شینی ارتقار کہ یہ خدائی تخلیق کا طریقہ ہے ، نہ کہ اندھے ما دی عمل کا خو د بخو دنیتجہ حقیقت یہ ہے کہ شینی ارتقار (Mechanical evolution) کو نہایت آسا نی کے ساتھ تخلیق ارتقار میانکہ جو چیز مشاہدہ مخالفت کرنے والوں کے پاس اس کی تر دید کی کوئی واقعی بنیا دنہیں ہوگی ۔ کیونکہ جو چیز مشاہدہ مخالفت کرنے والوں کے پاس اس کی تر دید کی کوئی واقعی بنیا دنہیں ہوگی ۔ کیونکہ جو چیز مشاہدہ

میں آئی ہے وہ ارتقار ہے نکراس کی مشینیت۔
مگر بات صرف آنئی ہی بہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائٹس نے بیسویں صدی ہیں بہنچ کر اپنے سابقہ یقین کو کھو دیا ہے۔ آج جبکہ نیوٹن کی جگہ آئن سٹائن نے لے لی ہے اور بلانک اور جیز ن برگ نے لابلاس کے نظریات کو منسوخ کر دیا ہے ، اب مخالفین ندم ہب کے لئے کم از کم علمی بنیا دیر ،اس قسم کا دعوٰی کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ۔ نظر رہا افافیت کم از کم علمی بنیا دیر ،اس قسم کا دعوٰی کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ۔ نظر رہ اصافیت (Relativity) اور کو انظم تقیوری نے خود سائٹس دانوں کو اس نیتجہ تک پہنچا یا ہے کہ وہ

اس بات کا اعتراف کرلیں کہ یہ ناممکن ہے کہ سائنس ہیں مشاہد (Observer) کو مشاہدہ سے الگ کیاجا سکے ۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے صرف چند فارجی مظاہر کو دیکھ سکتے ہیں' اس کی اصل حقیقت کا مشاہدہ نہیں کرسکتے ۔ ببیویں صدی ہیں سائنس کے اندرجو انقلا ہوا ہے اس نے خود سائنسی نقطۂ لظرسے مذہب کی اہمیت ثابت کردی ہے۔

سائنس ہیں ہوچیز جدید انقلاب کہی جاتی ہے ، وہ اس واقعہ پرمشمل ہے کہ نیوٹن کا نظر بہ
دوسوسال تک سائنس کی دنیا پر حکم ال رہا ، وہ اب جدید مطالعہ کے بعد ناقص پایا گیا ہے۔ اگر جہہ
سابقہ فکر کی جگہ ابھی تک کوئی محمل لظریہ نہیں آسکا ہے مگریہ واضح ہے کہ نئے رجیان کے فلسفیا نہ
تقاضے اس سے بالکل مختلف ہیں جو بچھلے نظر ہے کے تھے۔ اب یہ دعوی نہیں رہا کہ سائنٹ فک طریق
مطالعہ ہی حقیقت کو معلوم کرنے کا واحد صبح طریق ہے۔ سائنس کے ممتاز علمار جیرت انگیز طور پر احرا ر
کررہے ہیں کہ ،

Science gives us but a partial knowledge of reality.

سائنس ہم کو هداقت کا صرف جز تی علم دیتی ہے۔

سائنسی رجحان میں یہ تبدیلی اچانک پیدا ہوئی ہے۔ بشکل سوبرس گزرے ہیں جسب کہ شکل سوبرس گزرے ہیں جسب کہ شکل اللہ (Tyndall) نیں اعلان کیا تھا کہ شکل اللہ (Tyndall) نین اعلان کیا تھا کہ سائنس تنہا النسان کے تمام اہم معاملات سے بحث (Deal) کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس قسم کے خیالات اس مفروضہ تھین کی بنیاد پر قائم کئے گئے تھے کہ حقیقت تنمام کی تمام حرف مادہ اور حرکت (Matter and Motion) پر مشتل ہے۔ مگر فطرت کو مادہ اور حرکت کی اصطلاحول میں حرکت بیان کرنے کی ساری کو مشتل نا کام ثابت ہوئی۔ انتظار ہویں صدی کے آخریاں یہ کو مشتل اپنے عورت پر تھی جب لا بلاس (Laplace) نے یہ کہنے کی جرأت کی کہ ایک عظیم ریا حتی دال جو ابتدا کی سے ابیر (Nebula) میں ذرات کے انتظار کوجا نتا ہو، وہ دینا کے مستقبل کی پور کی تاریخ کو پیشگی بتاسکا سے ابیر وقت یہ یقین کر لیا گیا تھا کہ نیوٹن کا نظریہ سارے علوم کی کبنی ہے۔ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں .

نیوٹن کے نظریے کی غلطی پہلی باراس و قت ظاہر ہموئی جب علمار نے روشنی کی مسادی تشریح کرنے کی کوشش کی ۔ یہ کومشش انھیں اپنچر (Ether) کے عقیدے تک لے گئی جوبالکل مجہول اور نا قابل بیان عنصر تھا۔ کچھ لنسلوں تک یہ عجبیب وغریب عقیدہ چلتار ہا۔ روشنی کی مادی

تعبیر کے حق میں ریاضیات کے خوب خوب معجزے دکھائے گئے۔ لین میکسویل (Maxwell) میں سے ظاہر ہوتا کھتا کے بچربات کی اشاعت کے بعد یہ مشکل نا قابل عبور نظر آنے لگی۔ کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا کھتا کہ روشنی ایک برقی مقناطیسی مظہر (Electromagnetic Phenomenon) ہے۔ یہ فلا بڑھتا رہا۔
یہاں تک کہ وہ دن آیا جب علمائے سائنس پر واضح ہوا کہ نیوٹن کے نظریات میں کوئی چیز مقدس نہیں ہے۔ بہت دنوں کے تذبذب اور بجلی کو مادی (Mechanical) ثابت کرنے کی آخت ری کوئی سے سندس کے بعد بالاتھ بجلی کو نا قابل تحریل عناصر (Irreducible Elements) کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔

یہ بظا ہرایک سادہ سی بات ہے۔ مگر در حقیقت یہ بہت معنی خیز فیصلہ ہے۔ نیوٹن کے تصور بیں ہم کوسب کچھ ابھی طرح معلوم کھا۔ اس کے مطابق ایک جسم کی کمیت اسس کی مقدار مادہ تھی، طاقت کا مسئلہ حرکت سے سمجھ بیں آجا تا تھا ، و بغیرہ و بغیرہ ۔ اس طرح یقین کر لیا گیا تھا کہ ہم اس فطات کو جانتے ہیں جس کے متعلق ہم کھی نہیں۔ مگر بجلی کے مطالعہ سے معلوم ہواکہ اس کی فطرت (Nature) ایسی ہے جس کے متعلق ہم کچے نہیں جان سکتے ۔اس کو معلوم اصطلاحوں ہیں تعبیر کرنے کی ساری کو ششیں ناکام ہوگئیں۔ وہ سب کچے جو ہم بجلی کے متعلق جانتے ہیں وہ صرف وہ طرفیۃ ہے جس سے وہ ہمارے پیائشی آلات کو متاثر کرتی ہے ۔۔۔ جب کہ ایک ایسے وجود جانس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے وجود اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کس قدر اہم ہے ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے وجود اور کچے نہیں جانتے کے سو اور کچے نہیں جانتے ۔

اس کے بعداس نجے پراس قسم کے اور بھی وجودت لیم کئے گئے ۔ اور یہ مان لیا گیا کہ پہلامعلوم ہستیاں بھی سائنسی نظریات کے بنا نے ہیں وہی حصہ اداکر تی ہیں جو قدیم معلوم بادہ اداکرتا ہیں سائنسی نظریات کے بنا نے ہیں وہی حصہ اداکر تی ہیں جو قدیم معلوم بادہ اداکرتا مقا۔ یہ حقیقت فرار پاگیا کہ جہاں تک علم طبیعیات کا تعلق ہے ، ہم کسی چیز کے اصلی وجود کو نہیں جان سکتے ۔ بلکہ صرف اس کے ریافنیاتی ڈھانچے (Mathematical Structure) کو جان کے ریافنیاتی ڈھانچے (کمششش کر سکتے ہیں ۔ اب اعلیٰ ترین سطح بریہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہم ارا یہ خیال کہ ہم انشیا رکو ان کی آخری صورت ہیں دیکھ سکتے ہیں ، محض فریب تھا ۔ منصرف یہ کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے بلکہ ہم اسے دیکھا نہیں ہے بلکہ ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔

یروفیسرا دختین (Eddington) کے نز دیک ریا صنیاتی ڈھانچہ کاعلم ہی وہ واحد علم ہے جو

طبیعیاتی سائنس ہمیں دے سکتی ہے۔

جا سکتا کہ ہمارے احساسات یا عداسے الفیال کا عار فائہ خبہ رہہ ابیت کوئی حت رہی جواب (Objective Counterpart) نہیں رکھتا۔ یہ قطعی ممکن ہے کہ ایسا کوئی جواب فارج میں موجو دہو۔ ہمارے مذہبی اور جمالیاتی احساسات اب محض مظاہر فریب (Illusory Phenomenon) نہیں کہے جا سکتے جیسا کہ پہلے سمجھا جا تا تھا۔ نئی سائٹنسی دنیا ہیں مذہبی عارف بھی ایک حقیقت

کے طور پر رہ سکتا ہے۔

The Limitations of Science. p. 138-42

سائنٹفک فلاسفہ نے اس قسم کی تشریحات مثرو ع کردی ہیں مارٹن وائٹ (Morton) سائنٹ فلسفیانہ ذہبن رکھنے والے سائنٹ وانوں نے White) کے الفاظ میں بیسویں صدی میں فلسفیانہ ذہبن رکھنے والے سائنٹ وانوں نے ایک نئی جنگ (Crusade) کا آغاز کر دیا ہے۔ حبس میں وہائٹ ہمیڈ ایڈنگٹن اورجینز کے ایک نئی جنگ (عارجینز کے

<sup>1</sup> Ine Domain of Physical Science—Essay in Science Religion and Reality.

نام فاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کی ان علمار کا فکر صریح طور برکا منات کی ما دی تعبیر کی نفی کرتا ہے۔ مگران کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ انفول نے خود جدید طبیعیات اور ریامنیات کے نتائج کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیش کیا ہے۔ ان میں سے ہرایک کے بارے میں وہی انفاظ صبیح ہیں جو مارش وائٹ نے وائٹ ہمیڑ کے متعلق لکھے ہیں:

He is a heroic thinker who tries to beard the lions of Intelletualism, Materialism and positivism in their own bristling den.

بعنی وہ ایک بلند ہمت مفکر ہے جس نے مادہ پرستی کے مثیروں کو عین ان کے بھٹ میں للکاراہے ۔

انگریز ماہر ریاصنیات اور فلسفی الفرڈ 'ار تھ وائٹ ہیٹر (۱۹۴۲–۱۸۶۱) کے نز دمیک جرید معلومات یہ ثابت کرتی ہیں کہ ؛

Nature is Alive p. 84

یعنی فطرت بے روح ما دہ نہیں ، بلکہ زندہ فطرت ہے۔ انگریز ماہر فلکیات سرآر تھراڈ نگٹن (۱۹۲۷-۱۸۸۲) نے موجودہ سائنس کے مطالعہ سے بیٹیجہ نکالا کے ہ

The stuff of the world is mind-stuff. p. 146.

یعنی کائنات کا ما دہ ایک شئے ذہمنی ہے۔ ریاضیا تی طبیعیات کا انگریز عالم سرجیمنرجینز (۱۹۳۷- ۲۰۸۱) جدید تحقیقات کی تعبیران الفاظ میں کرتاہے:

The universe is a universe of thought. p. 134

یعنی کائنات، مادی کائنات نہیں بلکہ تصورانی کائنان ہے۔ برانتہائی مستندسائنس دالوں کے خیالات ہیں جن کا غلاصہ ہے۔ ڈبلیو۔این سولیون کے الفاظ ہیں پر ہے کہ ،

The ultimate nature of the universe is mental. p. 145

#### كائنات كى آخرى ماہميت د من ہے ۔ اے

یہ ایک عظیم تبدیلی ہے جو پچھلی نصف صدی کے دوران میں سائٹس کے اندر ہوئی ہے۔
اس تبدیلی کا اہم ترین پہلو ، جے ۔ ڈ بلیو - این سولیون کے الفاظ میں ، یرنہیں ہے کہ تمدنی ترقی کے لئے زیادہ طاقت عاصل ہوگئی ہے - بلکہ یہ تبدیلی وہ ہے جواس کی ابعدالطبیعیا تی بنیادوں (Metaphysical Foundation) میں واقع ہوئی ہے ۔

The Limitations of Science, p. 138-50

برطانیہ کے مشہور ماہر فلکیات اور ریاضی دال سرچیمز جینز (Sir James Jeans) کی گناب " پراسرار کا بُنات " غالبًا اس پہلو سے موجودہ زمانے کا سب سے زیادہ فیمتی مواد ہے ۔اس کتاب میں موصوف فالص سائنسی بحث کے ذریعہ اس نیتج " مک پہنچیتے ہیں کہ:

" جدید طبیعیات کی روشنی میں کا بُنات ما دی تشریح (Material Representation) وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اب وہ محض ایک ذہمی تصور (Mental) کو قبول نہیں کرتی ۔ اور اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اب وہ محض ایک ذہمی تصور (Mental) ہوکررہ گئی ہے ۔ "

The Mysterious Universe. (1948) p. 123

له اخری حقیقت دین ہے یا ادہ بی فلسفیانہ الفاظیں دراصل بیسوال ہے کہ کائنات محض مادہ کے زائی عمل کے طور پرخود بخورین گئی ہے یا کوئی غیر مادی ہستی ہے جس نے بالارادہ استخلیق کیا ہے جیسے کسی مشین کے بارے ہیں بہنا کہ وہ اپنے آخری تجزیب محض ہو ہے اور بیٹرول کا ایک اتفاقی مرکب ہے ۔ گویا پر کہنا ہے کہ مشین سے پہلے عرف لو با اور بیٹرول تھا اور اس نے خود ہی کسی اند ھے عمل کے ذریعہ محض اتفاق سے شین کی صورت افتیار کرلی ہے ۔ اس کے برعکس اگر یہ کہا جائے کہ مشین اپنے آخری تجزیب ہیں انجیئر کا ذہن ہے ، تواس کا مطلب یہ مہو گاکہ مشین سے پہلے ایک ذہن تھا جس نے مادہ سے الگ اس کے ڈزائن کوسو چا اور بھر ا بینے ادا دہ کے تحت اسے تیار کیا ۔

" ذہن "کے تعین میں اختلاف سے ذہن کو آخری حقیقت ماننے والوں میں مختلف گروہ ہوسکتے ہیں۔ جیسے فداکو ماننے والے فداکو ماننے کے باوجود مختلف ٹولیوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ مگر علمی مطالعہ کا یہ نیجہ کہ کا کنات کی آخری حقیقت ذہن ہے ، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مذہب کی تصدیق ہے اور الحاد کی تردید۔

If the universe is a universe of thought, then its creation must have been an act of thought. p. 133-34

یعنی جب کا سُنات ایک نصوراتی کا سُنات ہے تو اس کی تخلیق بھی ایک نقوراتی عمل سے ہونی چا ہے ۔ وہ کہنا ہے کہ مادہ کوا مواج برق سے تعبیر کرنے کا جدید نظریہ انسانی تخیل کے لئے بالکل ناقابل ادراک ہے چنانچ کہاجا آ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہ لہریں محض امکان کی لہریں (Waves of Probabilities) ہوں جن کا کوئی وجود مذہبو ۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے وجو ہ سے سرچیمز جبیز اس نیتجہ تک کہ کا سُنات کی حقیقت مادہ نہیں ، بلکہ تصور ہے ۔ یہ تصور کہاں واقع ہے ۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ کا سُناتی کی حقیقت مادہ نہیں ، بلکہ تصور ہے ۔ یہ تصور کہاں واقع ہے ۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ وہ ایک عظیم کا سُناتی ریاضی دال (Mathematical Thinker) کے ذہن میں ہے ۔ کیونکہ اس کا ڈھانچ ، جو ہمارے علم ہیں آتا ہے ، وہ مکمل طور پر ریاضیاتی ڈھانچ ہے ۔ یہاں میں اس کا ایک اقتباس نقل کروں گا :

" یہ کہنا صح مہوگا کہ علم کا دریا پھلے چندسالوں میں ایک نے رق پر مڑا ہے۔ ہیں سال بہلے ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم ایک ایسی حقیقت کے سامنے ہیں جواپنی لوعیت میں مثنی (Mechanical) قسم کی ہے۔ ایسا نظرا تا تھا کہ کا کنات ایٹموں کے ایک ایسے بے تر تیب انبار پر مشتمل ہے جو اتفاقی طور پر اکھٹا ہوگئے ہیں اور جن کا کام یہ ہے کہ بے مقصدا ورا ندھی طاقتوں کر مشتمل ہے جو اتفاقی طور پر اکھٹا ہوگئے ہیں اور جن کا کام یہ ہے کہ بے معنی رقص کر ہی جس کے خت ، جو کوئی شعور نہیں رکھیں ، کچھ زیانے کے لئے بے معنی رقص کر ہی جس کے خت ، جو کوئی شعور نہیں رکھیں ، فی رہ جائے ۔ اس فالص میکا بی و نیا ہیں ، مذکورہ بالا ختم ہونے پر محض ایک مردہ کا کنات باقی رہ جائے ۔ اس فالص میکا بی و نیا ہیں ، مذکورہ بالا منطق طور پر ذی اندا گی محض اتفاقی طور پر ذی سنت ہی جھوٹا گوشہ یا امکان کے طور پر اس طرح کے گئی گوشے کچھ عرصے کے لئے اتفاقی طور پر ذی شعور ہوگئے ہیں اور یہ بھی ایک بے روح و نیا کو جھوڑ کر بالآخر ایک روز ختم ہوجا ہیں گئے ۔ آج سے تو ی دلائل موجود ہیں جوطبی سائنس کو یہ مانے پر مجبور کرتے ہیں کہ علم کا دریا ایک عنر سندی حقیقت (Non-Mechanical Reality) کی طرف چلا جار ہا ہے ۔ کا ننات ایک بہت میں مشین حقیقت (Great Thought) کی طرف چلا جار ہا ہے ۔ کا ننات ایک بہت

ہوتی ہے۔ ذہن (Mind) اتفاقاً محض اجبنی کی حیثیت سے اس مادی دینا میں وار دہبیں ہوگیا ہے۔ اب ہم ایک ایسے مقام پر بہتی رہ ہیں کہ ذہن کا عالم مادی کے فالق اور حکراں کی حیثیت سے استقبال کریں ۔ یہ ذہن بلا سخبہ ہمارے شخصی ذہن کی طرح نہیں ہے ۔ بلکہ ایک ایسا ذہن ہے جس نے مادی ایٹے سے استقبال کریں ۔ یہ ذہن بلا سخبہ ہمارے شخصی ذہن کی طرح نہیں ہے ۔ بلکہ ایک السانی دماغ کی تخلیق کی ۔ اور یہ سب کچھ ایک اسکیم کی شکل میں پہلے سے اس کے ذہن میں موجو دسما ۔ جدید علم ہم کو مجبور کرتا ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں اپنے ان خیالات پر نظر فانی کریں جو ہم نے جلدی میں فتائم کر لئے تھے ۔ ۔۔۔۔۔ ہم نے دریا فت کر لیا ہے کہ کائٹ ایک منصوبہ سیازیا حکم ال (Designing or Controlling Power) کی شہادت دے رہی ایک منصوبہ سیازیا حکم ال (Designing or Controlling Power) کی شہادت دے رہی اس طرز پر سوچینے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس طرز پر سوچینے کے اعتبار سے نہیں کو ہم ریا ہیا تی ذہن (Mathematical Mind) کے الفاظ میں اداکر سکتے ہیں ۔ "

The Mysterious Universe, p. 136-38

سائنس کے اندرعلمی حیثیت سے اس تبدیلی کے با وجودیوا قعہ ہے کہ علی طور پر انکار خدا کے ذہن میں کوئی نمایاں فرق بیدا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس انکار خدا کے وکیل نئے نئے ڈھنگ سے ابنے دلائل کو ترتیب دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی علمی دریافت نہیں بلکہ محض نعصب ہے۔ ناریخ بے شار مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ حقیقت کے ظاہر ہو جانے کے با وجو دانسان نے محض اس کے اس کو قبول نہیں کیا کہ تعصب اس کی اجازت نہیں دیتا ہوا۔

یہی تعقدب تھا جب چارسو برس پہلے اٹلی کے علماء نے ارسطو کے مقابلے ہیں گلیلیو کے نظرے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ لیننگ ٹاورسے گرنے والے گولے اس کے نظرے کو انکھوں دیکھی حقیقت بنا چکے تھے۔ بھر یہی تعقدب تھا کہ حب انیسویں حدی کے آخرییں برلن کے پروفیہ ماکس بلانگ (Max Planck) نے روشنی کے متعلق بعض ایسی تشریحات بیش کیں جو کا کتا ت کے نیوٹنی تصور کو غلط تابت کر رہی تھیں تو وقت کے ماہرین نے اس کو تسلیم بیس کیا اور عصر تک اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ حالانکہ آج وہ کو انتم تھیوری کی صورت میں عسلم طبیعیات کے اہم اصولوں میں شمار کیا جا آ ہے۔

اگرکسی کا پرخیال ہوکہ تعصب و وسرے لوگوں میں تو ہوسکتا ہے، مگرسائنس دانوں میں

#### نہیں ہوتا۔ تواس کو میں ایک سائنس دال کا قول یاد دلاؤں گا۔ ڈاکٹر ہلز (A.V. Hills) نے کہاہے :

I should be the last to claim that we, scientific men, are less liable to prejudice than other educated men.

Quoted by A.N. Gilkes, Faith for Modern Man. p. 109

یعنی میں آخری شخص ہوں گا جو اس بات کا دعوی کرے کہم سائنس داں دوسر سے تعلیم یا فنتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعصب رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بٹن دہانے کا معاملہ نہیں

ہم ایک ایسی دنیا ہیں ہیں جہاں تعصب کی کار فرمانی ہے۔ جہاں کسی ہات کوقبول کرنے کے لئے طرح طرح کے جذبات مائل ہوجاتے ہیں ۔ بھرائیک ایسی دنیا ہیں کیوں کر یہ امید کی جاسکتی ہے گئے کہ وہ دلیل سے ثابت ہوگئی ہے۔ اس لئے قبول کر لی جائے گئی کہ وہ دلیل سے ثابت ہوگئی ہے۔ اس کے دور دلیل سے ثابت ہوگئی ہے۔

تاریخ کا طویل تجربہ ہے کہ النسان کے رہنما اکثر اس کے جذبات رہے ہیں نہ کہ اس کی عقل۔ اگرچہ علی اور منطقی طور مربعقل ہی کو ملند مقام دیا جا تا ہے۔ مگر عملاً زیا دہ تر ابسا ہی ہوا ہے کہ عقل خو دجذبات کی آلہ کار مبنتی رہی ہے۔ تاریخ میں ہمہت کم ایسا ہوا ہے کہ عقل جذبات کو اپنے قابو میں کرنے ہیں کا میا ثابت ہو دئ ہو۔ ثابت ہودئ ہو۔

عقل اکثر جذبات کے زیر اثر کام کرنے لگتی ہے۔ عقل نے ہمیٹ جذبات کے حق ہیں دلائل تراشے ہیں اوراس طرح ایک جذباتی رویہ کو عقلی رویہ ظاہر کرنے کی کو ششش کرتی رہی ہے۔ خواہ حقیقت واقعہ کا سا تھ منہ دے رہی ہو مگرانسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے جذباتی رویہ سے لبیٹا رہنا اپنے لئے خروری سمجھتا ہے۔

بهم کویرحقیقت یا در کھنی چا جے کہ بہمارا معاملہ کسی مشین سے نہیں ہے جس کوچلانے کے لئے اتنا کافی مہوکہ اس کا ببٹن و با دیاجائے۔مشین بہمارے اندازہ کے عین مطابق اپنار دعمل ظاہر کرتی ہے بہارا مخاطب النسان ہے۔ اور النسان کا حال یہ ہے کہوہ اسی وقت کیسی بات کو مانتا ہے جب کہوہ فود بھی ماننا چا ہتا ہو تو کوئی دلیل محض دلیل ہونے کی حیثیت سے اس کو قائل نہیں کر سکتی۔ دلیل کو برتی ببٹن کا قائم مقام نہیں بنایاجا سکتا۔ اور بلاشبہ انسانی تاریخ کی یہ سرب سے برمی ٹرجے ڈی ہے۔

#### عقيدة خداا وراسلام

یہاں ہیں یہ اصنافہ کرنا چا ہتا ہوں کے تقیدہ فنداکو صرف اصولی طور پر تنابت کر دینا کافی نہیں ہے مای کے ساتھ ابک کے ساتھ ابک عملی سوال بھی ہے۔ وہ یہ کہ خدا اگر ہے تو اس کے ساتھ ہمار اکیا تعلق ہے۔ انسان کے لئے خدا کو ماننے کی صحح ترین صورت کہا ہے۔

بہاں ہمارے سامنے مختلف ندا ہمب آتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی رائے بہ ہے تمام مذا ہمب سے ہیں، اس سئے تم خوا ہ جس مذہب کے مطابق خدا کو مانو تھاری نجات ہوجائے گی۔ اسس میں شک نہیں کتام ندا ہب جوخدا کی طرف سے کئے وہ سب بکیاں تھے۔ گرشکل یہ ہے کہ آج وہ ہمارے سامنے بکیاں حالت میں موجود نہیں . ایک اور دو سرے مذہب بی آج کانی اختلا فات یا ئے جائے ہیں۔

ایسی حالت بیں ایک سنجیدہ آدمی کے لئے صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ وہ مختلف مذا ہرب کو تاریخی معبار برجانچے۔ جو مذہب تاریخی طور برمعتبرا ورمستند تا بت ہواس کو ہے ہے اور جوند ہرب اس تاریخی معبار بربورا شاترے اس کو رہم کو گرچوڑ دے کہ وہ بعد کے زمانہ میں اپنی اصل حالت ببرم خوط دے کہ وہ بعد کے زمانہ میں اپنی اصل حالت ببرم خوط دے کہ وہ بعد کے زمانہ میں اپنی اصل حالت ببرم خوط در دے کہ وہ بعد کے زمانہ میں اپنی اصل حالت ببرم خوط در دے کہ وہ بعد کے زمانہ میں اپنی اصل حالت ببرم خوط در در در کا د

حب ہم اس میار کوت بیم کرتے ہیں تو ہم کومعلوم ہوتا ہے کہ بہاں صرف ایک ہی ندہب ہے جوتا ایخ کے اصولوں پرمستند نابت ہوتا ہے اوروہ اسلام ہے ۔ اب ہر سبنیدہ آدمی کو بیرکر ناچا ہئے کہ وہ اسلام کو اختیا رکر ہے ۔ کیوں کہ اسلام اس کے لئے کوئی الگ دین نہیں ۔ بید در اصل اس کا ابنا ہی ند مہب ہے جوضیحے اور محفوظ حالت میں اس بیک بہنچ رہا ہے۔

ندام ب کی عالمی انجن (World Fellowship of Religion) کی تیسری بین اقوامی کانفرنس نئی د ہلی میں ہوئی ۔ اس موقع برے ۲ فروری ۱۹۶۵ کے اجلاس میں برمقالہ بین کیا گیا۔ ۲۷

# حقيقت كي ثلاش

کائنات ایک بہت بڑی کتاب کی مانند ہمار ہے سامنے پھیلی ہوئی ہے مگریدایک ابسی الوکھی کتاب کائنات ایک بہت بڑی کا موصوع اور اس کے مصنف کا نام شحر برینہیں، اگر جیر اس کا موصوع اور اس کے مصنف کا نام شحر برینہیں، اگر جیر اس کا موصوع کیا ہوسکتا ہے اور اس کا مصنف کون ہے .

جب کوئی شخص آنکھ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک دسیع وع بیض کا بھات کے درمبا ن کھڑا ہے توبالکل قدر تی طور پر اس کے ذہن میں بیسوال آتا ہے کہ نویس کیا ہوں اور بیکا تنات کیا ہے " وہ اپنی فطرت میں سہوئے ہوئے ہوئے وہ اپنی فطرت میں سہوئے ہوئے اشارات کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں وہ جن حالات سے دوچا دم وربا ہے ، چا ہتا ہے کہ ان سے حقیقی اسباب معلوم کرے یغرض اس کے ذہن میں بہت سے سوالات انتھے ہیں جن کا جو اب معلوم کرنے دہ بے مگر دہ نہیں جا نتا کہ ان کا جو اب کیا ہے۔

یه سوالات محف فلسفیان فسم کے سوالات مہبی بلکہ بدانسان کی فطرت اوراس کے حالات کا قدرتی نیتجہ ہیں۔ یہ ابسے سوالات ہیں جن سے دنیا میں تفزیبًا ہز شخص کو ایک بارگزرنا ہوتا ہے۔ جن کا جواب نہ با نے کی صورت میں کوئی پاکل ہوجاتا ہے، کوئی خودکشی کرلیتا ہے، کسی کی ساری زندگ بے جن کا جواب نہ با نے کی صورت میں کوئی ابنے حقیقی سوال کا جواب نہ پاکر نشد آور چیزوں یا ظل ہری سے جن کا جون میں گھوجاتا ہے اور کوئی ابنے حقیقی سوال کا جواب نہ پاکر نشد آور چیزوں یا ظل ہری کا شوں میں گھوجاتا ہے اور کوئی ابنے حقیقی سوال کا جواب نہ پاکہ بوکر اس ذہنی پر بیشانی سے نبات حاصل کر سے وہ جو کچھ حاصل کر سکتا ہے اس کو حاصل کر دے دہ جو کچھ حاصل کر سکا ۔

اس سوال کوہم ایک لفظ بیں «حقیقت کی تلاش "کہہ سکتے ہیں۔ لبکن اگر اس کا تجزیہ کریں توبیہ ہے سے سوالات کا مجموعہ نکلے گا۔ بیسوالات کیا ہیں ان کو مختلف الفاظ بیں ظاہر کیا جاسکتا ہے بگر ہیں آسانی کے لئے ان کومندر مبدذیل تبین عنوانات کے تے تبیان کردن گا۔

۱- خالق کی تلاسش ۲- معبود کی تلاسش

سور اینے انجام کی تلاسٹ

حقیقت کی نلاش در اصل نام ہے ان ہی تینوں سوالات کا جوایہ معلوم کرنے کا آپ خواہ جن الفاظ بیں بھی اس سوال کی تشریح کریں مگر حقیقة "وہ اسی کی بدلی ہوئی تعبیر ہوگی اور ان ہی تبین عنوانات کے تحت انھیں اکھٹا کہا جا سکے گا۔

بظاہر بیسوالات ایسے ہیں جن کے بارہ میں ہم کچے نہیں جانے، اور نہسی بہاڑکی چوٹی پرایسا کوئی بورڈ لگاہوا نظر آتا ہے جہاں ان کا جواب لکھ کرد کھ دیاگیا ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جوسوال ہے اسی کے اندراس کا جواب موجود ہے۔ کائنات ابنی حقیقت کی طرف آپ اشارہ کرتی ہے، اگر چودہ ہم کو بقینی علم تک نہیں ہے جاتی یہ اشارہ اتنا واضح اور قطعی ہے کہ اگر ہم کوکسی ذریعہ سے حقیقت کا علم حاصل ہوجا کے تو ہمارا ذہن پیکار اٹھتا ہے کہ یقینا یہی حقیقت ہے، اس کے سواکائنات کی کوئی اور حقیقت نہیں ہوگئی۔

### خالق كى تلاش

کائنات کودیکھتے ہی جوسب سے بہلاسوال ذہن میں آتا ہے وہ بہکہ اس کا بنانے والا کون ہے اور وہ کون ہے جو اس عظیم کا رفانے کو چلا رہا ہے ہے جیلے زمانوں میں انسان بہس جھتا تھا کہ بہت سے جھوٹے جھوٹے سی ان دیکھی طافتیں اس کا ثنات کی مالک ہیں۔ ایک برطے فد اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ، مگر علمی دنیا فد اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ، مگر علمی دنیا میں عام طور پر اب یہ لنظر بہترک کیا جا جبکا ہے۔ آج بہ ایک مردہ لنظریہ ہے نہ کہ زندہ نظریہ ۔ موجودہ زمانہ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں اور جن کا خیال ہے کہ وہ جدید دور کے انسان ہیں۔ وہ سٹرک کے جا تے الحاد کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کا گنات کسی ذی شعور انسان ہیں۔ وہ سٹرک کے جا تے الحاد کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کا گنات کسی ذی شعور استی کی کار فرمائی نہیں ہے بلکہ ایک آتھاتی مادنہ کا نیتجہ ہے اور جب کوئی واقعہ دجود میں آجائے ہستی کی کار فرمائی نہیں ہے بلکہ ایک آتھاتی مادنہ کا نیتجہ ہے اور جب کوئی واقعہ دجود میں آجائے ہستی کی کار فرمائی نہیں ہے بلکہ ایک آتھاتی مادنہ کا نیتجہ ہے اور جب کوئی واقعہ دجود میں آجائے

لواس کے سبب سے کچے دوسرے واقعات بھی وجود میں آئیں گے۔ اس طرح اسب ب و واقعات بھی وجود میں آئیں گے۔ اس طرح اسب ب واقعات کا ایک لمباسلسلہ قائم ہوما تاہے اور یہ سلسلہ اسباب ہے جو کا تنان کو میلار ہے۔ اس توجیہ کی بنیاددو چیزوں پر ہے۔ ایک انفاق اور دوسرے قانون علت (Law of Causation)

به توجید نباتی ہے کہ اب سے تقریبًا دولا کھ ارب سال د ۲ نیل سال ، پہلے کا تنات کا وجود نہ تھا۔

اس وقت ستار سے نفے اور نہ سیار ہے ، مگر فضا بیں ما دہ موجود بھا۔ یہ مادہ اس وقت جمی مہوئی محقوس حالت بیں نہ تھا ، بلکہ اپنے ابتد ائی ذر سے بعین برقبے اور پرولو لؤں کی شکل میں پوری فضا کے بسیط میں بیکساں طور پر پھیلا ہوا تھا۔ گویا انتہائی چھوٹے چھوٹے ذرات کا ایک غبار تھا جس سے کا نات بھری مہوئی تھی ۔ اس وقت ما دہ بالکل تو اذن کی حالت میں تھا ، اس میں کسی قسم کی حرکت نہھی ۔ دبا صنی سہوئی تھی ۔ اس وقت ما دہ بالکل تو اذن کی حالت میں تھا ، اس میں کسی قسم کی حرکت نہھی ۔ دبا صنی سکتا ، یہ خلل برطوعتا ہی چلا جائے گا۔ اگر اس ابتدائی خلل کو مان لیجئے تو ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس سکتا ، یہ خلل برطوعتا ہی چلا جائے گا۔ اگر اس ابتدائی خلل کو مان لیجئے تو ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد کے تام داقعات علم دیا صنی کے ذریعہ تابت ہوجائے ہیں جینا بنچہ ایسا ہوا کہ مادے سے اس برسکون دبنا ہیں ساخلل دافع ہوا جیسے کسی حوض کے بان کو کوئی ہاتھ ڈال کر ملادے ۔ کا ثنات کی برسکون دبنا ہیں ساخلل دافع ہوا جیسے کسی حوض کے بان کو کوئی ہاتھ ڈال کر ملادے ۔ کا ثنات کی برسکون دبنا ہیں ساخلل دافع ہوا کہ مادہ سیرے ہوا ہو سیرے کے ہیں معلی ہونا شروع ہوگیا۔ یہی برسکون دبنا ہیں سے ہونا شروع ہوائے کہ ہوا اور سیاس کے بارے میں کچھ ہونا شروع ہوگیا۔ یہی وہ جی شدہ مادہ ہے جس کو ہم سنا رہے سیارے اور سیا جنیے کہتے ہیں ۔

کائنات کی یہ توجیہ سائنس کی طرف سے بہیش کی گئی تھی مگر حقیقت بہ ہے کہ بہاس قدر لودی اور کمزور تو جیہہ ہے کہ بہاس قدر لودی اس بر کبھی تشرح صدر حاصل نہ ہوسکا۔ بہ توجیہ اس حقیقت کوتسلیم کرتی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ کا گنات کو پہلی بارکس نے حرکت دی مگر اس کے باوجود اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے کا گنات کے محرک اول کو معلوم کرلیا ہے ، اور اس محرک اول کا نام اس کے نز دیک اتفاق ہے۔

سوال بہ ہے کہ جب کا ئنات میں صرف غیر متحرک مادہ تھا، اس کے سواکوئی جبز موجود نہ تھی تو یہ عجیب وغربیب قسم کا اتفاق کہاں سے وجود میں آگباجس نے ساری کا ئنات کو حرکت دے دی جس واقعہ کے اسباب نہا وہ ہے اندر موجود کھے اور نہ مادہ کے باہر۔ وہ واقعہ وجود میں آیا توکیسے۔ اس توجیہ کا بیر نہایت دل جسب نفنا دہے کہ وہ ہر واقعہ سے بہلے ایک واقعہ کا موجود ہونا صروری قرار دیتی ہے جو بعد کو ظاہر بہونے والے واقعہ کا سبب بن سکے مگر اس توجیہ کی ابندا ایک ایسے داقعہ

سے ہوئی ہے جس سے بہلے اس کا سبب موجود نہیں ۔ یہی وہ بے بنیا دمفروصنہ ہے جس برکا تنات کی انفافی بیدانش کے نظریہ کی پوری عارت کھٹری کردی گئی ہے۔

بجربيكا كنات اگرمحض انفاق سے وجود بن آئى ہے توكيا دانعات لازى طور بروبى رخ اختباركرنے برمجبور تقط جوالهول نے اختباركيا - كبالس كے سواكچھ اور نہيں ہوسكتا تقا۔ كيا السامكن نہيں تفاكہ ستارے آبس مين تكراكر تباہ ہوجائيں۔ مادہ ميں حركت بيدا ہونے كے بعد كبابيضرورى تفاكه بيمحض حركت بنديج بلكه ابك ارتقابي حركت بن جائے اور جبرت انگيزتسلسل

کے ساتھ موجودہ کا گنان کو وجو دمیں لانے کی طرف دور ناسٹروع کر دے۔

آخروہ کون سی منطق تفی حس نے ستاروں کے وجود میں آتے ہی ان کولاننا ہی خلابی نہایت باقاعد کی کے ساتھ پھرانانشروع کر دیا بھردہ کون سی منطق تھی جس نے کائنات کے ایک بعب بد ترین گوشه بی نظام شمسی کو د جو د دیا - بیمروه کون سی منطق تقی جس سے ہمارے کرهٔ زبین بروه عجیب وغزیب تبدیلیاں ہوئیں جن کی وجہ سے بہاں زندگی کا قیام ممکن ہوسکا اورجن تبدیلیوں كاسراغ آج تك كائنات كى بينهار دنياؤل بين سي كسى ايك دنيا بين بعي معلوم نهين كباجاسكا ہے۔ تیچروہ کون سی منطق تھی جوایک، خاص مرحلہ بریے جان مادہ سے جاندار مخلوق پریدا کرنے كاسبب بن كئى . كيااس بان ى كونى معقول لوجيه نى جاسكتى ہے كەزىبين برزند كى كس طرح ادركبول وجود بس آئى اوركس فالون كے شحت مسلسل بيدا موتى جلى جارسى ہے۔

بجبرده کون سی منطق تھی جس نے کائنات کے ایک جھوٹے سے رفنہ میں جبرت انگیز لمور بروہ نام چیز بی پیدا کردیں جو ہاری زندگی اور ہمارے تدن کے لئے در کار تھیں ، تھروہ کون سى منطق ہے جوان حالات كو ہمارے لئے باقى ركھے ہوئے ہے۔ كيامحض ايك اتفاق كاپيش آجانااس بات کی کانی د جرهی که بیرسارے واقعات اس قدرحسن نرتیب کے ساتھ مسلسل بیش آتے جلے جائیں اور ادبوں اور کھربوں سال تک ان کا سلسلہ جاری رہے اور کھربھی ان ہیں كونى فزق ندآنے بلئے۔ كيا اس بات كى كوئى دا نغى بوجبەكى جاسكتى ہے كەمحى اتفان سے مبیش آنے دالے واقعہ نیں لزوم کی صفت کہاں سے آگئی اور اتنے عجیب وغربب طریقہ برمسلسل اُرتقار كرنے كارجحان اس بيں كہاں سے بيدا ہوگيا۔

به اس سوال كاجواب مفاكه كاتنات كيسے بيد اس كے تعديب سوال الحفاكه اس كا جلا نے والاكون ہے۔ وہ كون ہے جواس عظيم كارخانے كواس فدرمنظم طريقة برحركت و سے رہاہے۔ اس توجیہ بین جس کوکائنات کا فالق قرار دیا گیا ہے اسی کوکائنات کا حاکم نہیں قرار دیا جاسکتا۔
یہ توجیہ عین ابنی ساخت کے اعتبار سے دو خدا جا ہتی ہے۔ کبوں کہ حرکت اول کی توجیہ کے لئے تواتفات کا نام بیاجا سکتا ہے مگر اس کے بعد کی مسلسل حرکت کوکسی حال میں بھی انفاق نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی توجیہ کے لئے دوسرا خدا تلاش کرنا بڑے ہے گا۔

اس مشکل کومل کرنے کے لئے اصول تعلیل (Principle of Causation) پیش کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت اول کے بعد کا تنات میں علت اور معلول کا ایک ایسا سلسلہ تا کم ہوگیا ہے کہ ایک ایسا سلسلہ تا کم ہوگیا ہے کہ ایک کے بعد ایک تام واقعات بیش آتے جلے جار ہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہیے ہوگیا ہے کہ ایک کے بعد کی ایک اینٹ گرادیتے ہیں تو اس کے بعد کی تام اینٹی خو د بخو دگرتی جلی جائی ہیں ۔ جو واقع ظہور ہیں آتا ہے اس کا سبب کا منات کے باہر کہیں موجود نہیں ہے بلکہ ناقابل تسنجہ تو این ہیں ۔ وربیسا بقہ حالات بھی اپنے سے پہلے واقعات کا لازمی نیتجہ تھے۔ اس طرح کا منات ہیں علت اور معلول کا ایک لا متناہی سلسلہ علی فائم موگیا ہے ۔ حتی کہ جس صورت ہیں تاریخ عالم کا آغاز ہوا ، اس نے آئندہ سلسلہ واقعات کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے ۔ حتی کہ جس صورت ایک دنعہ معین ہوگئی تو قدرت صرف ایک ہی وائی اس کی آئندہ تاریخ بھی اسی کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے ۔ جب ابتد ائی صورت ایک دنعہ معین ہوگئی تو قدرت صرف ایک ہی ہی اسی حسر متر ل مقصود تک پہنچ سکتی تھی ۔ گو یا کا نیا ت جس روز پیدا ہوئی اس کی آئندہ تاریخ بھی اسی دن متعین ہوگئی ہوگی ہے۔

اس اصول کوقدرت کا اساسی قانون مقرد کرناستر ہویں صدی کا ایک بہت بڑا وافعہ تھا۔
چنا بنجہ یہ تخریک بنٹر دع ہوئی کہ تام کا ننات کو ایک شین تا بت کیا جائے۔ انیسویں صدی کے دوسرے نفست میں یہ سخریک اپنے پورے وج برآگئی۔ بیز ماندسائنس دال اسجینیروں کا مقاجن کی دلی خواہش تھی کہ قدرت کے مشینی ما دول بنائے جائیں۔ اسی زمانہ میں ہمایم ہولٹز (Helm Holtz) نے ہاتھا کہ تا کہ انفاکہ تام قدرتی سائنسوں کا آخری مقصد اپنے آپ کو مبکا نکس میں منتقل کر لبنا ہے۔
اگر جہ اس اصول کے مطابن کا ننات کے تام مظاہر کی تشریح کرنے میں انہی سائنسد انوں کو کامیابی نہیں مہولئ تھی مگر ان کا بقین تفاکہ کا ننات کی نشریح میکا نکی بیرا کے ہیں ہوسکتی ہے کامیابی نہیں مہولئ حقور کی سی کو شنور ت سے اور بالآخر تمام عالم ایک مثل جبتی ہوئی مثنین ثابت ہو جائے گا۔

ان با تون کا انسانی زندگی سے تعلق صاف ظاہر تھا۔ اصول تعلیل کی ہرتو سبعاد رقدرت ۳۲ کی مرکامیاب میکانتی تشریح نے اختیارانسانی پر نفین کرنامال بنادیا ،کیوں کداگرید اصول نما م قدرت برحاوی ہے نوزندگی اس سے کیوں مستنیٰ ہوسکتی ہے ۔ اس طرزنگر کے نتیجہ ہیں ستر هویں اور اعفار هویں صدی کے میکانئی فلسفے وجود ہیں آئے بجب بددیا فت ہواکہ (Living Cell) مانداز فلید بھی ہے جان مادہ کی طرح محض کیمیا وی جو ہروں سے بنا ہے تو فرراً سوال بیدا ہواکہ دہ فاص اجزار جن سے ہمار سے جسم و دماغ بنے ہوئے ہیں کیوں کراصول تعلیل کے دائر ہ سے باہر ہو سکتے ہیں چنا بنج بیگا ایک ہوئے وی کرامول تعلیل کے دائر ہ سے باہر ہو سکتے ہیں چنا بنج بیک کیوں کرامول تعلیل کے دائر ہ سے باہر ہو سکتے ہیں چنا بنج بیگا الص مشین ہے کہاں تک کہا گیا بلکہ بڑا ہے جو ش کے ساتھ دعویٰ کر دیا گیا کہ زندگی بھی ایک خالص مشین ہے دیا ہوں کرنا بندہ وی نور گیا کہ برونی نور کوان کا مکل کرنا گیا کہ بیرونی نور کوان کا مکل کرنے بیاں تک کہا گیا کہ بیرونی بیجیدگی ہیں مختلف کتھ اور ان کا کام صرف بیکھا کہ بیرونی نور کوان کا مکل جواب دیں۔

نظریا تنس اس سخت اورغیر معتدل قسم کے اصولِ علیت کی اب قائل نہیں ہے۔ نظری اصافیت اصول تعلیل کو دھو کے (Elusion) کے لفظ سے باد کرتا ہے۔ انیسویں صدی کے آخر ہی میں سائنس پر بید واضح ہوگیا تھا کہ کائنات کے بہت سے مظام ، بالخصوص روشنی اور فوت کشش، مبکا نئی تشریح کی ہرکوشش کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ بیسحث اصبی جاری تھی کہ کیا ایسی مشین بنا ئی جاسکتی ہے جو نبوش کے افکار ، باخ کے جذبات اور ما تیکل انجلو کے نیالات کا اعادہ کر سکے مگرسائنس والوں کو بڑی تیزی سے نفین بہت اور ما تیکل انجلو کے نیالات کا اعادہ کر سکے مگرسائنس مسکتی۔ قدیم سائنس فے بڑے و لؤتی سے اعلان کیا تھا کہ قدرت صرف ایک ہی راستہ اختیار کر سکتی ہے جو اول و وزیدے علت اور معلول کی مسلسل کڑی کے مطابق ابد تک کے لئے معین ہو جبکا ہے۔ مگر بالآخر سائنس کو خود ریسلیم کرنا پڑاکہ کا متاب کا ماضی اس قدر اٹل طور پر اس کے مستقبل کا میں کا بیاب بنیں سے جیمساکہ پہلے خیال کیا جا تا تھا۔ موجودہ معلومات کی روشنی میں سائنس دانوں کی ایک بڑی بڑاکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ علم کا دریا بہیں ایک غیر میکا نئی دانوں کی ایک بڑی بڑی سائنس کے مقام کا دریا بہیں ایک غیر میکا نئی حقیقت (Non-mechanical Reality) کی طرف لئے جارہا ہے۔

کائنات کی پیدائش اور اس کی حرکت کے بارہ بیں پیدو دنوں نظر بئے ہوسائنسی ترقیوں کے ساتھ وجود بیں آئے تھے اب تک بقین کی دولت سے محردم ہیں ۔ جد بیر سے قبات ان کی بنیاد کو مفنبوط تہیں بناتی بلکہ اور کمز ورکر دیتی ہے ۔ اس طرح گو یا سائنس خود ہی اس نظر بید کی تردید کررہی ہے ، اس طرح گو یا سائنس خود ہی اس نظر بید کی تردید کررہی ہے ، اب انسان دوبارہ اسی منزل پر پہو نے گیا ہے جس کو جھوڑ کر اس نے ابیت

### معبود کی تلاش

یہ خالن کی تلاش کامسکلہ تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز جوانسان جاننا چاہتا ہے وہ یہ کہ "مبرامعبود کون ہے "ہم ابنی زندگی میں صریح طور برایک فلامحسوس کرتے ہیں مگر ہم نہیں جانتے کہ اس فلاکو کیسے برکریں۔ یہی فلاکا احساس ہے جس کو میں نے "معبود کی تلاش "سے تعبیر کیا ہے۔ بہاحساس دو بہاؤوں سے بہزا ہے۔

ا بینے وجود اور باہر کی دنیا پر حب ہم غور کرتے ہیں تو دونہایت شدید حذیہ ہادے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پہلانشکرا در احسان مندی کا اور دوسرا کمزوری اور عجز کا۔

تهم این زندگی کے جس گوشد میں بھی نظر ڈاکتے ہیں ہیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہماری نندگی کے احسانات سے دفھکی مہوئی ہے یہ دیکھ کر دینے والے کے لئے ہمارے اندر بے پناہ جذئبہ شکرامنڈ تا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بہترین عقید لوں کو اپنے محسن برقربان کرسکیں ۔ یہ نلاش ہمارے لئے محض ایک نلسفیا نہ نوعیت کی چیز نہیں ہے بلکہ ہماری نفسیات سے اس کا گہرانعلق ہے بسوال محض ایک فارجی مسئلہ کو حل کرنے کا سوال منہیں ہے بلکہ بہماری ایک اندرونی طلب ہے اور ہمارا بورا وجوداس سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتا ہے۔

عور کیجے، کیاکوئی شریف آدی اس حقیقت کو نظرانداز کرسکتاہے کہ وہ کا ثنات ہیں ایک مستقل واقعہ کی حیثیت سے موجود ہے مالانکاس ہیں اس کی ابنی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے وہ اپنے آپ کوایک ایسے جسم میں پار ہا ہے جس سے بہتر جسم کا وہ تصور نہیں کرسکتا مالانکاس جسم کواس نے نود نہیں بنایا ہے۔ اس کوایس عجیب وغریب قسم کی ذہنی تو ہیں ماصل ہیں جوکسی ہی دوسر سے جاندار کو نہیں دی گئی ہیں مالان کوان تو تو ان کو حاصل کرنے کے لئے اس نے کچھ کھی منہیں کیا ہے اور رن وہ کچھ کھی منہیں کیا ہے اور رن وہ کچھ کرسکتا آہے۔ ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے بلکہ عظیم ہے۔ یہ عظیم سے اس عظیم میں کاشکر اداکر سکے۔

عجرا بینے جسم کے باہر دیکھئے۔ دنیا ہیں ہم اس حال ہیں بیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ابیا کچھ بھی نہیں ہوتا، مذہم کو کا تنات کے اوپر کوئی اختیار حاصل ہے کہ ہم اس کو ابنی خرورت ہم ہم کے مطابق بناسکیں۔ ہماری ہزادوں صرور تیں ہیں۔ گرکسی ایک صرورت کو بھی ہم خودسے پورا نہیں کرسکتے بیکن ہم دیجھتے ہیں کہ د نبا ہیں جبرت انگیز طور بربہاری تمام صرور توں کو بورا کرنے کا انتظام کیا گیا ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کا منتظرہ کہ انسان ہیدا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کا منتظرہ کہ انسان ہیدا ہوا وروہ اس کی خدمت ہیں مگ جائے۔

منال کے طور پر آواذکو بہے جس کے ذرایہ سے ہم اپنا نیال دوسروں تک پہونجاتے ہیں۔

یہ کیسے ممکن ہواکہ ہمادے ذہن ہیں بیدا ہونے والے خیالات زبان کا ارتعاش بن کر دوسرے کے

کال تک پہونچیں اوروہ ان کو قابل فہم آوازوں کی صورت ہیں سن سکے۔ اس کے لئے ہما دے اند ر

اور باہر بنیما رانتظامات کئے گئے ہیں جن میں سے ایک وہ درمیانی واسطہ ہے جس کوہم ہوا کہنے

ہیں۔ ہم جو الفاظ ہو لتے ہیں وہ ہے آواز لہروں کی صورت میں ہوا پر اسی طرح سفر کرتے ہیں

حس طرح پانی کی سط پر موجیں بیدا ہوتی ہیں اور بڑھتی جلی جاتی ہیں۔ میرے مند سفر کرتے ہیں

آواز کے آپ تک بیمونیخے کے لئے درمیان ہیں ہوا کا موجود ہونا صروری ہے۔ اگر یہ درمیانی واسطہ

منہواتو آپ میرے ہونٹ بلتے ہوئے دیجھیں کے مگر میری آواز بنسنیں گے۔ مثال کے طور پر ایک

بند فالوس کے اندر کی ہواکو لوری طرح نکال دیا جائے اور اس کے بعد گھنٹی ہجائی جاتی جاتی ہوا کے

لیکن اگر فالوس کے اندر کھنٹی کو بجا ہوا دیجھیں کے مگر اس کی آواز بالکل سنائی نہ دے گی۔ کیوں کہ

گھنٹی کے بیخ سے جوارتعاش بیدا ہوتا ہے اس کو قبول کر کے آپ کے کالوں تک بہنجانے کے

گھنٹی کے بیخ سے جوارتعاش بیدا ہوتا ہے اس کو قبول کر کے آپ کے کالوں تک بہنجانے کے

گونوس کے اندر مواموجود نہیں ہے۔

گریے ذریع کی ناکانی ہے کیونکہ ہوا کے ذریعہ ہماری آ وازیا بخ سکنٹر ہیں مرف ایک میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اس کے معنیٰ بہیں کہ ہوا کا ذریعہ مرف قریبی ماحول میں گفتگو کے لئے کاد آمدہ ہے، وہ ہماری آ واز کو دور تک نہیں کہنچا سکتا۔ اگر آ واز مرف ہوا کے ذریعہ مجیلیتی تو اس کوایک جگہ سے دوسری جگہ بہنچا ناممکن نہ ہوتا۔ مگر قدرت نے اس کے لئے ہمیں ایک اور انتہا ئی تیزرفتار ذریعہ مہیا کیا ہے، بیر دوشنی یا برتی روہ ہے جس کی رفتار ایک سکٹٹر بیں ایک لاکھ چھیاسی بیزاد میل ہے۔ لاسلی بیغا مات میں اسی ذریعہ سے کام لیا جا تا ہے۔ جب کوئی مقرر ربٹر یواسٹیشن بیزار میل ہے۔ لاسلی بیغا مات میں اسی ذریعہ سے کام لیا جا تا ہے۔ جب کوئی مقرر ربٹر یواسٹیشن میں لگے ہوئے مانکرونون آ واز کو جذب کر کے اسے برتی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور تاریخ دریعہ اس کو آ لئہ نسٹریا ٹرانس میٹر تک بھیج دیتا ہے۔

آلات نشرآواذ کے بہونیجے ہی مرتعش ہو کرفضا ہیں وہی ارتعاش بید اکر دیتے ہیں۔ اس طرح باپنج سکنڈ میں ایک میل چلنے والی آواز برقی لہروں میں تبدیل ہو کر ایک سکنڈ ہیں دولا کھ میل کی رفتار حاصل کرلیتی ہے۔ اور دم بھر ہیں ساری دنیا ہیں بھیل جاتی ہے۔ یہی لاسلکی موجبیں ہیں جن کو ہمارے ریڈ بوسٹ کی آواذ گیرشین قبول کرکے باند آواز ہیں ان کا آعادہ کر دیتی ہے اور بھر ہزار دی میل دور بولی ہوئی آواذ کو ہم کسی تا نجر کے بغیر سننے لگتے ہیں۔

بدان ببشار انتظامات ببن سے ایک ہے جس کوہی نے بیان نہیں کیا ہے ملکہ اس کا صرف نام لیا ہے۔ اگر اس کا اور دوسری جیزوں کا تفصیلی ذکر کیا جائے لوّاس کے لیئے کرور دوس صفحے در کا رم ہوں گئے اور کھر کھی ان کا بیان ختم نہ ہوگا۔

برعطیات جن سے ہرآن آدمی دو چار ہور ہا ہے اور جن کے بغیراس زمین پر انسانی زندگی اور تدن کاکوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، انسان جا نناچا ہتا ہے کہ یہ سب کس نے اس کے لئے مہیا کیا ہے ہرآن جب دہ کسی نعمت سے دو چار ہوتا ہے تو اس کے دل ہیں بے بناہ جذبہ شکر امنڈ تا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپناہ اس کو اپنے نے اور اپنے آپ کو اس کے قدموں ہیں دال دے محن کے احسانات کو ماننا، اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دینا اور اس کی خدمت میں اپنے بہترین جذبات کو نذر کرنا ہو انسانی فطرت کا ستربیف ترین جذب ہے۔ ہرآدمی جو اپنی ذیدگی اور کا گنات برغور کرتا ہے اس کے اندر اہل تیم ہے ہے جس کے اندر امنڈ تے ہوئے ویڈبات محبت کی نسکین کے لئے کوئی ہوت ویڈبات محبت کی نسکین کے لئے کوئی ہمتی موجود دینہ ہو۔ کیا یہ ایسی کا ننات سے جہاں احسانات ہیں مگرموں کا بہتہ نہیں جہاں مقد بہ ہے مگرمذر کی نسکین کا کوئی ذرایعہ نہیں۔

برمعبودی تلاسش کا ایک بہلوہے۔ اس کا دوسرا بہلویہ ہے کہ انسان کے حالات فسطری طور پر تقاصنا کرتے ہیں کہ کا ثنات کے اندر اس کا کوئی سہا را ہو۔ اگر ہم آنکھ کھول کر دیکھیں توہم اس دنیا ہیں ایک انتہائی عاجز اور بے بس مخلوق ہیں۔ ذرا اس فلاکا تصور کیجئے جس ہیں ہماری یہ نزمین سورج کے گرد حکر رنگارہی۔ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زبین کی گولائی تقریبًا ۲۵ ہزار میل ہے۔ اور وہ نا بچتے ہوئے لوٹ کے مانند اپنے محور پر مسلسل اس طرح کھوم رہی ہے کہ ہر ہم اکھنٹے میں ایک چرکر وہ باہوجا تا ہے۔ کو یا اس کی رفتا رتقریبًا ایک نرارمیل فی گھنٹے ہے۔ اسی کے ساتھ وہ سورج کے جاروں طرف اٹھارہ کرور ساتھ لاکھ میں کے لیے دائرہ ہیں سہایت تیزی سے دوٹر رہی ہے۔ جاروں طرف اٹھارہ کرور ساتھ لاکھ میں کے لیے دائرہ ہیں سہایت تیزی سے دوٹر رہی ہے۔

فلا کے اندراس ندرتیزدور تی ہوئی زمین پر ہمارا وجود قائم رکھنے کے لئے زمین کی رفتار کو ایک فاص اندازہ کے مطابق رکھا گیا ہے اگرایسا نہ ہولوزمین کے ادبرانسان کی حالت ان سنگ ربید فرا کی ماند ہوجائے ہوکسی متحرک بہید بررکھ دیئے گئے ہوں ، اسی کے ساتھ مزید انتظام بہتے کہ زمین کی کشش ہم کو کھینچ ہوئے ہے اور او پرسے ہوا کا زبر دست دباؤ بڑتا ہے۔ ہوا کے ذریعہ جو دباؤ بڑر ہاہے وہ جسم کے ہرم ربع اینج پر بنیدرہ پونڈ تک معلوم کیا گیا ہے ایعنی ایک اوسط آدمی کے سادے جسم بر نقر بیا ، ۲۸ من کا دباؤ۔ ان جیرت انگیز انتظامات نے ہم کو فلامیں مسلسل دوڑتی ہوئی زمین کے چار وس طرف قائم کر رکھا ہے۔

سجر ذراسورج پرغور بیجے۔ سورج کی جسامت آکھ لاکھ ۱۹ ہزارمیل ہے جس کامطلب
بہ کدوہ ہماری زمین سے دس لاکھ گنابڑا ہے۔ بیسورج آگ کاد مکتا ہمواسمندر ہے جس
کے قریب کوئی بھی چیز مطوس حالت میں نہیں رہ سکتی۔ زمین اور سورج کے درمیان اس
وقت نقریبا ساڑھ نوکر ورمیل کا فاصلہ ہے، اگر اس کے بجائے وہ اس کے نصف فاصلہ
پرمہو توسورج کی گرمی سے چیز بی ملئے لگیں۔ اور اگروہ جاند کی جگریعنی دولا کھ چالیس ہزار
میل کے فاصلہ بر آجائے تو زمین کی کمل کر بنارات میں تبدیل مہوجائے۔ میہ سورج ہے
جس سے زمین پر زندگی کے تمام مظاہر قائم ہیں۔ اس مقصد کے لئے اس کو ایک فاص
فاصلہ پرد کھا گیا ہے۔ اگر وہ دو جائے تو زمین برف کی طرح جم جائے اور اگر قریب آجائے
فاصلہ پرد کھا گیا ہے۔ اگر وہ دو جائیں ۔

ا بنی طرف کھنچ رہا ہے اور اس کو وسیع ترین فضاییں گر کر بربادہوجانے سے روکتا ہے ، ببغیرم نی طاقت اس ندر قوی ہے کہ اگر اس مقصد کے لئے کسی مادی شے سے زمین کو باند صفایر ٹا توجس طرح گھاس کی تبیباں زبین کو دطھانکے ہوئے ہیں ، اسی طرح دھاتی تاروں سے کر تہ ارض دھک جماتا۔

ہماری زندگی بالکیدالیسی طاقتوں کے رحم دکرم پر ہے جن پر ہماراکوئی اختیار نہیں۔
انسان کی زندگی کے لئے دنیا ہیں جوانتظامات ہیں اورجن کی موجودگی کے بغیرانسانی زندگی کا
تصور نہیں کیا جاسکتا، وہ اتنے بند بیما نہ برم ور ہے ہیں اور ان کو وجو دہیں لانے کے لئے آتنی
غیر معمولی قوت تقرف در کار ہے کہ النسان خودسے اضیں وجود ہیں لانے کا تصور نہیں کرسکتا
موجودات کے لئے جو طریق عمل مقرر کیا گیا ہے، اس کا مقرر کرنا تو در کنار اس پر کنظرول کرنا ہمی
انسان کے بس کی بات نہیں ۔ وہ دیکھتا ہے کہ اگر کا ثنات کی غیر معمولی قوتیں میرے ساتھ ہم
آئی نہ کریں تو ہیں زمین بر کھہ کھی نہیں سکتا، اس کے اوبر ایک متعدن زندگی کی تعمیر تو بہت
دور کی بات ہے۔

ایسی ایک کائنات کے اندر جب انسان اپنے حقے وجود کو در کھتا ہے تو وہ اپنے آپ کواس سے بھی زیادہ بے بس محسوس کرنے لگتا ہے جتنا کہ سمندر کی موجوں کے در میان ایک چیونٹی اپنے آپ کو بچانے کی جدو جہد کر رہی ہو۔ وہ بے اختیار چا ہتا ہے کہ کوئی ہوجو اس انقاہ کا تنات میں اس کا سہار ابن سکے ۔وہ ایک ایسی ہستی کی پناہ دھونڈھنا چا ہتا ہے جو کا تنات کی تو تو سے بالاتر ہوا ورجس کی پناہ میں آجانے کے بعد وہ اپنے آپ کو محفوظ و مامون نصور کر سکے۔

بدد وجذبہ بہت جن کومیں نے معبود کی تلاش کا عنوان دیا ہے۔ معبود کی تلاش در اصل ایک فط سری جذبہ ہے جس کا مطلب ایک ایسی ستی کی تلاش ہے جوآدمی کی محبت اور اس کے اعتماد کا مرکز بن سکے۔ موجودہ نہ مامندیں قوم، وطن اور ریاست کو انسان کی اس طلب کا جواب بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ جدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ اپنی قوم، انسان کی اس طلب کا جواب بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ جدید تہذیب یہ کہتی ہے کہ اپنی قوم، اینے دطن اور اپنی ریاست کو بیمقام دو کہ وہ تہاری عقید توں کا مرکز بنے اور اس سے والبتگی کو اپناسہار ابناؤ۔ ان چیزوں کو معبود کے نام پر میش نہیں کیا جاتا مگرزندگی ہیں ان کو جومقام دیا گیا ہے وہ تقریبًا وہی ہے جو در اصل ایک معبود کا مہونا چا ہے۔ مگران چیزوں کو جومقام دیا گیا ہے۔ مگران چیزوں

کومعبود کی جگه دینا بالکل ایساہی ہے جیسے کسی کو ایک رنبق زندگی کی حزورت موتواس کی خدمت میں آپ بیھری ایک سل بیش کر دیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ انسان کے اندر تلاش کابہ عذبہ بوابهزنا ہے اس کے اسباب انسان نفسیات میں بہدت گہرانی تک بھیلے ہوئے ہیں وہ ایک ابسی پہننی کی تلامش میں ہے جو ساری کا تنات برمجیط ہو۔ اس طلب کا جواب کسی جغرافیائی خطه بین نهیں مل سکتا۔ بیجیزیں زیادہ سے زیادہ ایک سماج کی تعبیریں کچھ مدد دیے سکتی ہیں مگروہ انسان کے تلاش معبود کے جذیے کی تسکیب نہیں بن سکتیں ، اس کے لئے ایک كأتنانى وجود دركارسے ـ انسان كوابنى محبتوں كے مركز كے لئے ابك ابسا وجود جا مسئے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہو۔ اپنے سہارے کے کئے اسے ایک ایسی طافت کی تلاش ہے جو کا تنات کے اوپر حکمراں ہو۔ جب تک انسان البیے ایک وجود کونہیں یائے گا اس کا خلابدستور بانی رہے گا، کوئی دوسری جبز اسے برکرنے والی نہیں بن سکتی

## انجام كي نلامش

حقیقت کی تلاش کانیسراجزمر ابنے اسجام کی نلاش ہے۔ آدمی پیرجاننا جا ہتا ہے كەوە كهاك سے آیا ہے اور كهال جائے گا۔ دہ ابنے اندر بہت سے حوصلے اور تهنائیں یا تاہے و معلوم کرنا چا ہتا ہے کہ ان کی نسکین کس طرح ہوگی ۔ وہ موجودہ محدود زندگی کے مقابلہ میں ایک طویل ترزندگی چا ہتاہے مگر نہیں جا نتا کہ وہ اس کوکہاں یا ہے گا۔ اس کے اندر بہت سے افلاقی اورانسان احساسات ہیں جو دنیا ہیں بری طرح یا مال کئے جادہے ہیں۔ اس کے ذہن میں بیسوال اعطا ہے کہ کیا وہ اپنی پیند میرہ دینا کو حاصل نہ کر سکے گا۔ بیسوالات کس طرح انسان کے اعدرسے انبلتے ہیں اور کا تنات کا مطالعہ کس طرح اس کے ذہن ہیں بہ سوال بیداکرتا ہے، اس موقع براس ی تقور یسی تفصیل مناسب ہوگی۔ ما جربن حیاتیات کا خیال نے کہ انسان اپنی موجودہ شکل میں تین لا کھ برس سے زمین يرموجود سے۔ اس كے مقابله بي كائنات كى عمربہت زيادہ بيانى دولا كھ ارب سال د٠٠ نیل سال ، اس سے پہلے کا تنات برقی ذرات کے ایک غبار کی شکل میں تھی ، عجراس میں حرکت مهونی اور ماده سنمط سمط کر مختلف جگهول میں جمع مهونا نشروع مهوگیا - میری وَه جمع شدہ مادہ ہےجس کوہم ستارے، سیارے یا سحائے کہتے ہیں۔ بیرما دی محرطے گیس کے

مہیب کو کے کی شکل ہیں نامعلوم مدت تک نصناہیں گردش کرتے رہے۔ تقریبًا دوارب سال
پہلے ایسا ہواکہ کا ثنات کا کوئی بڑا ستارہ فضا ہیں سفر کرتا ہوا آفتاب کے قریب آلاکھا جو اس
وقت اب سے بہت بڑا مخا جس طرح چاند کی کشش سے ہمارے آفتاب پر ایک عظیم طوفان سریا ہو ا،
اسی طرح اس دوسرے ستادے کی کشش سے ہمارے آفتاب پر ایک عظیم طوفان سریا ہو ا،
زیر دست لہر سی بپیدا ہوئیں جورفتہ رفتہ نہایت بلند مؤیس اور قبل اس کے کہ دہ ستارہ
آفتاب سے دور سٹنا بٹروع ہو، اس کی قوت کشش اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آفتاب کی ان زیر دست
گیسی لہروں کے کچھ جصے تو ط کر ایک جھٹکے کے ساتھ دور فضا میں نکل گئے بہی بعد کو
مھنڈ ہے ہو کر نظام شہسی کے تو ابع بنے ۔ اس وقت یہ سب شکوے آفتاب کے گرد کھوم ہے
ہیں اور ان ہی میں سے ایک ہماری زمین ہے ۔

زبین ابتدائر ایک شعله کی حالت بن سورج کے گردگھرم دہی تھی ، گر بھر فضا بین سلس حرادت خارج کرنے کی وجرسے مطنع کی مونا شروع ہوئی ، بیعل کرورول برس سہوتا رہایہ ال تک کہ وہ بالکل سر دہوئئی ۔ مگر سورج کی گرمی اب بھی اس پر بیٹر دہی تھی جس کی وجرسے بخارات اکھنا شروع ہوئے اور کھنا دی کے اور چھا گئے ۔ بھر بیہ بادل بر سنا مشروع ہوئے اور مطنا دن بین بائی سے بھرگئی۔ زبین کا اور پر محصہ اگر چپر تھنڈ ا ہوگیا تھا مگر اس کا اندر وی خصہ اب بھی گرم تھا ، جس کا نیتیجہ بیہ ہواکہ زبین سکر نے نہیں۔ اس کی وجہ سے مگر اس کا اندر کی گرم گیسوں بر دباؤیرا اور وہ باہر نکلنے کے لئے بے قرار ہوگئیں ، مقور سے تعور کے عبد زبین بھٹنے لئی۔ جگہ مگہ بڑے براے شکاف برٹر گئے ، اس طہر محمد محمد کو سے محری طوفا نوں بنو ذنیاک زلز لوں اور آتش فشاں دھماکوں میں ہزاروں سال گزرگئے۔ ان بحری طوفا نوں بنو ذنیاک زلز لوں اور آتش فشاں دھماکوں میں ہزاروں سال گزرگئے۔ ان بی نہر کیا اور وہ سمند رکہ لائے اور انھرے ہوے حصوں نے براعظم کی صورت اختیار کی بیف بھر کیا اور وہ سمند رکہ لائے اور انھرے ہوے حصوں نے براعظم کی صورت اختیار کی بعض او قات بیا تبھار اس طرح واقع ہوا کہ بڑی بڑی اونچیں باڑھیں سی بنگیں ، بیدنیا بعض او قات بیا تبھار اس طرح واقع موا کہ بڑی بڑی اونچیں باڑھیں سی بنگیں ، بیدنیا کے بہلے بہاڑے تھے۔

ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ ایک ارب ۲۷ کر درسال ہوئے، جب بہلی بار زبین برزندگی ببدا ہوئے ، جب بہلی بار زبین برزندگی ببدا ہوئے ۔ اس برزندگی ببدا ہوئے ۔ یہ چھوسے کی طرے تھے جو یا بی کے کنار سے وجو دہیں آئے ۔ اس کے لعدمختلف قسم کے جالؤر ببیدا ہوئے اور مرنے رہے ۔ کئی ہزارسال تک زبین برحر ف

جا نور ہے۔ اس کے بعد سمندری بود ہے نمودار ہوئے اور خشکی بریھی گھاس اگنا شروع ہوئی۔ اس طرح لمبی مدت تک بے شمار واقعات ظہور لمیں آتے رہے ، یہاں تک کہ انسانی زندگی کے سئے حالات سازگار ہوئے اور زبین بر انسان بیدا ہوا۔

اس نظریہ کے مطابق انسان کی ابتد ابھے آئین لاکھ سال سے ہوئی ہے۔ یہ مدت بہت ہی کم ہے۔ وفت کے جو فاصلے کا نئات نے طرکے ہیں ان کے مقابلہ میں انسانی تا رہے جشم نزدن سے زیادہ جیٹیت نہیں رکھنی ۔ بھر اگر انسانیت کی اکائی کو لیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایک انسان کی عمر کا اوسط سو سال سے بھی کم ہے۔ ایک طرف اس واقعہ کوسا ہے در کھئے اور بھر اس حقیقت برغور کیجئے کہ کا کانات ہیں انسان سے بہتر کوئی وجود معلوم نہیں کیا جاسکا ہے۔ نہیں واسمان کی اربول اور کھر بول سال کی گردیش کے بعد جو بہترین مخلوق اس کا نئات کے اندر جو دعین آئی ہے وہ انسان ہے وہ انسان ہو اور کھر بول سال کی گردیش کے بعد جو بہترین مخلوق اس کا نئات سے ہمارا جو تم موجود ات میں سب سے افضل سے اس کی ندلدگی چند سال سے زیادہ نہیں۔ ہمارا وجود جن مادی اجزاء سے مرکب ہے ان کی عمر تو اربول اور کھر بول سال ہوا وروہ ہمارے مرف موجود جن مادی اجزاء سے جو کا نئات کا حاصل ہے وہ کا نئات سے بھی کم عمر دکھتا ہے مرف سو برس زندہ رہے۔ جو کا نئات کا حاصل ہے وہ کا نئات سے بھی کم عمر دکھتا ہے تاریخ کے طویل ترین دورمیں بے شار واقعات کیا صرف اس لئے جمع مہوئے تھے کہ تاریخ کے طویل ترین دورمیں بے شار واقعات کیا صرف اس لئے جمع مہوئے تھے کہ تاریخ کے طویل ترین دورمیں بے شار واقعات کیا صرف اس لئے جمع مہوئے تھے کہ ایک انسان کو بیند دونوں کے لئے بید اگر کے ختم مہوجا کیں۔

زبین بر آج جننے انسان پائے جاتے ہیں اگر ان بیں کا ہرآ دی جوفط لمبا، ڈھائی فط جوڑ اا در ایک فیط موٹا ہوتو اس پوری آبادی کو بہ آسانی ایک ایسے صندوق ہیں بند کیا جا سکتا ہے جوطول دع ض اور بلن میں ایک میں ہو۔ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوتی سے مگر حقیقت بہی ہے ۔ بھراگر اس صندوق کو کسی سمندر کے کنارے لے جاکر ایک بلکا سادھ کا دے دیں تو یہ صندوق پانی کی گہرائی میں جاگرے گا۔صدیاں گزرجائیں گی، نسل انسانی اپنے کفن میں لیٹی ہوئی ہیں تھے بیٹری دے گی، دنیا کے ذہن سے بیٹھی محو ہوجا کے گاکہ یہاں کہ بیال کوئی انسان کی قسم کی کوئی نسل آباد کھی ۔ سمندر کی سطح براسی طرح برستورطوفان آتے رہیں گے، سورج اسی طرح جائتار ہے گا، کر قرارض اپنے محود پر برستور جائیں انتے بڑے جائیں انتے بڑے کی کرئی ارہے گا، کر قرارض اپنے محود پر برستور علی میں بھیلی ہوئی بے شمار دنیائیں انتے بڑے

حاد نه کوایک معمولی واقعه سے زیاده اہمیت نه دیس گی کئی صدیوں کے بعد ایک او بنجاساسٹی کا دخیر زبان حال سے بنائے گا کہ بہنسل انسانی کی قبر ہے جہاں وہ صدیوں بہلے ایک و بیسک ایساسٹی خیمور نے سے صندوق میں دنن کی گئی تھی۔ جیمور نے سے صندوق میں دنن کی گئی تھی۔

کیاانسان کی تیمت بس اسی تدرید، ماده کوکوشیم، پلیئے، جائیے، کچھی کیجئے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اپنے دجود کو باتی رکھتا ہے مگر انسان جو ماده سے بر تر مخلوق ہے کیااس کے لئے بقانہیں۔ یہ زندگی جوسادی کا ثنات کا فلاصہ ہے، کیا وہ اننی بے حقیقت ہے کہ اننی آسانی سے اسے حتم کیا جاسکتا ہے۔ کیاانسانی زندگی کا منتہ البس یہی ہے کہ وہ کا ثنات میں اپنے ننھے سے وطن پر جند دلؤں کے لئے پیدا ہواور کیج زنا ہوکر رہ جائے تم انسانی علم اور ہماری کامرانبول کے سارے واقعات ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں اور کا ثنات اس طرح باقی رہ جائے کو یانسل انسانی کی اس کے نزدیک وئی حقیقت ہی منہیں تھی۔

اس سلسلمیں دوسری چیز جو صریح طور برخسوس ہوتی ہے وہ بدکہ اگر زندگی
بس اسی د نبائی زندگی ہے تو یہ ایک الیسی زندگی ہے جس میں ہماری امنگوں کی ہمیل نہیں
ہوسکتی برانسان لا محدود مدت تک زندہ رہنا چاہتا ہے ہسی کو بھی موت پیند نہیں، مگر
اس دنیا میں ہر پید اہونے والا جانتا ہے کہ وہ دکھ در داور برقسم کی تکلیفوں سے محفوظ رہ کر ناچا ہتا ہے ہمرا دمی کی بینواہش ہے کہ وہ دکھ در داور برقسم کی تکلیفوں سے محفوظ رہ کر
زندگی گزار سے ، مگر حقیقی معنول میں کیا کوئی شخص بھی ایسی زندگی حاصل کر سکتا ہے ۔
ہرا دمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے توصلوں کی تکیل کا آخری حد تک موقع ملے ، وہ ایسا
ساری تہناؤں کو عمل کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے مگر اس می دود دنیا میں وہ ایسا
منہیں کر سکتا۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں، یہ کا گنات اس کے لئے بالکل ناساز گا رمعلوم ہوتی ہے
منہیں کر سکتا۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں، یہ کا گنات اس کے لئے بالکل ناساز گا رمعلوم ہوتی ہے
منہیں کر سکتا۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں، یہ کا گنات اس کے لئے بالکل ناساز گا رمعلوم ہوتی ہے
منہیں کر سکتا۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں، یہ کا گنات اس کے لئے بالکل ناساز گا دمیلوم ہوتی ہے
منہیں کر سکتا۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں، یہ کو ایوس اور ناکام لوطا دیتی ہے ۔
منہیں کر سکتا۔ ہم جو کچھ جاس کے بعد ہم کو مالوس اور ناکام لوطا دیتی ہے۔

سوال بہ ہے کہ کیا انسانی زندگی منفی غلطی سے ایک ایسی کائنات ہیں بھٹک آئی ہے جو در اصل اس کے لئے منہیں بنائی گئی تھی اور جو بنظام زندگی اور اس کے متعلقات سے بالکل ہے بروا ہے۔ کیا جمار سے تمام جذبات و خیالات اور ہماری نام متعلقات سے بالکل ہے بروا ہے۔ کیا جمار سے تمام جذبات و خیالات اور ہماری نام

نواہشیں غرقبقی ہیں جن کا دافعی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے تام بہترین شخیہ ا کائنات کے داستے سے ہے ہوئے ہیں اور ہمارے ذہنوں ہیں بالکل الل طی طریقے سے پیدا ہوری ہوگئے ہیں۔ دہ تمام احساسات جن کو لے کر انسانی نسل سجھلے ہزار وں سال سے پیدا ہوری ہے اور جن کو اپنے سبنہ ہیں لئے ہوئے وہ اس حال میں دفن ہوجاتی ہے کہ وہ اتفیں حاصل مذکر سکی ، کیاان احساسات کی کوئی منزل نہیں۔ کیاوہ انسانوں کے ذہن میں بس یونہی بیدا ہمور ہے ہیں جن کے لئے نہ لو ماضی میں کوئی بنیا دموجود ہے اور نہستقبل میں ان کا کوئی مقام ہے۔

سادی کائنات بین مرف انسان ایک ایسا وجود بے جوکل (Tomorrow) کا تصور دکھتا ہے۔ بیم ن انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ مستقبل کے بارہ بین سوجنا ہے اور اپنے آبیندہ مالات کو بہتر بنا ناچا ہتا ہے۔ اس بین شک نہیں کہ بعض جانور مندلاً جبونظیاں خوراک جع کر تی بین یا بیا گھونسط بنا تا ہے۔ بگر ان کا یعلی غیر شعوری طور بر معض عاد تا ہوتا ہے۔ ان کی عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی کہ اسفیں خوراک جمع کر کے معن عاد تا ہوتا ہے۔ ان کی عقل اس کا فیصلہ نہیں کرتی کہ اسفیں خوراک جمع کر کے تکلیف سے بیائے۔ انسان اور دو سری مخلوقات کا بدخرت ظاہر کرتا ہے کہ انسان کوتا م دو سری چیزوں سے زیادہ موقع ملنا چا ہے ، جانوروں کے لئے ذیدگی مرف آجی کی ندگی موسی ہے۔ دو سری چیزوں سے زیادہ موقع ملنا چا ہے ، جانوروں کے لئے ذیدگی مرف آجی کی ندگی اسسے کہ بین زیادہ برط می ہوجننی آج اسے ماصل ہے انسان کی زندگی اس سے کہیں زیادہ برط می ہوجننی آج اسے ماصل ہے انسان میں بیا ہتا ہے مگر اس کو صرف " آج" دیا گیا ہے!

اسی طرح جب ہم سما جی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں توہم کو ایک خلاکا ذہرہ ہت احساس ہوتا ہے۔ ایک طرف مادی دنیا ہے جوابنی جگہ پر بالکل مکمل نظر آتی ہے۔ وہ ایک متعین قانون میں حکولئی ہم وئی ہے اور اسس کی ہر چیز اپنے مقرر راستہ پر چلی جارہی ہے۔ دوسر بے نفظوں میں مادی دنیا ولیسی ہی ہے جبیبی کہ اسے ہونا چاہئے مگر انسانی دنیا کا حال اس سے مختلف ہے۔ یہاں صورتِ حال اس کے برعکس ہے جیسا کہ اسے ہونا چاہئے تھا۔

ہم صربے طور پردیکھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان برطلم کرتا ہے اور دولوں اس حال میں مرحاتے ہیں کہ ایک ظالم ہوتا ہے اور دوسرام ظافع کیا ظالم کواس کے ظلم کی سنرا اور مظلوم کواس کی مظلومین کابدله دبتے بغیر دونول کی زندگی کومکمل کہا جا سکتا ہے۔ ایک شخص سے بولتا ہے اور حق داروں کو ان کے حقوق اداکر نا ہے جس کے بتیجہ میں اس ی زندگی مشکل ی زندگی بن جاتی ہے، دوسراشخص حجوط اور فزیب سے کام لینا ہے اورجس ی جوجیزیا تاہے ہرط ب کرلیتا ہے جس کے نتیجہ میں اس کی زندگی نہا بت عیس وعشرت کی زندگی بن جاتی ہے۔ اگر بہ دنیا اسی مال بین ختم ہوجائے تو کب دونوں انسانوں کے اس مختلف اسجام کی کوئی توجیبہ کی جاسکتی ہے۔ ایک فوم دوسری قوم برڈاکہ ڈالتی ہے اور اس کے دسائل و ذرائع پر قنصنہ کرلیتی ہے مگراس کے باو حود دنیا ہیں وہی نیک نام رہتی ہے کیونکہ اس کے بیس نشرواشاعت کے درائع میں اور دبی موئی قوم کی حالت سے دنیا ناوا قف رستی نے کیو نکہ اس کی آہ کے دنیا کے کا لوں تک پہو شجنے کا کوئی ذرایعہ نہیں، کیا ان دولوں کی صبیع حیثبت کہی طائرہیں بهوگی ر د واستنهاص با د و تومول بیس ایک مسئله بهداختلات یمونا به اور زبردست کش مکش تک نوبت بہونے جاتی ہے۔ دونوں اینے آب کوبرسرحق کہتے ہیں اور ایک د وسرے کو انتہائی برا تابت کر نے ہیں مگردنیا ہیں ان کے مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہوتا، كبالسي كوئى عدالت نهبس ہے جوان كے درمبان تطبيك تطبيك فيصله كرسكي موجوده دور کوابیمی دور کها جا تاسیے بیکن اگراس کوخودسری کا دور کہاب توزبا ده صیح ہوگا۔ آج کا انسان صرف اپنی رائے اور خواہش بر خلینا چاہتا ہے نحواه اس کی رائے اور خواس شکتنی ہی غلط کبول نہو۔ ہرشخص غلط کارہے مگر برشخص کلے کی بوری قوت کے ساتھ اپنے کو صبیح تابت کرر باہے۔ اخبارات بن لبدروں اور مکمرابوں کے بیانات دیکھئے 'ہرایک انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ ا بنے طلم کو علین الضاف اور اینی غلط کار بوں کو عبین حق تا بت کرتا ہوا ننطر آئے گا۔ كي أس فزيب كابرده كمجى جاك مونے والانہيں ہے۔ یه صورت مال صریخ طور برظام کررسی ہے کہ بید دنیا نامکس ہے۔ اس کی تكبيل تے لئے ایک ایسی د نیاجانے جہاں ہرایک کو اس کا صحیح مقام مل سکے۔

مادی دنیا ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی فلا ہے اس کوئی کرنے کے اسباب موجود ہیں۔
مادی دنیا ہیں کہ ہیں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ اس کے برعکس انسانی دنیا ہیں ایک زبریت
فلا ہے۔ جس قدرت نے مادی دنیا کومکل حالت ہیں ترتی دی ہے کیا اس کے پاسس
انسانی دنیا کا فلا بر کرنے کا کوئی سامان نہیں۔ ہمارا احساس بعض افعال کو احجها
اور بعض کو براسہ جفتا ہے۔ ہم کجھ باقوں کے متعلق جا ہتے ہیں کہ دہ ہموں اور کچھ با بقل
ہور ہا ہے جس کو انسانی فنطرت بر اسم جمتی ہے ، انسان کے اندر اس طرح کے
احساس کی موجودگی یہ عنی رکھتی ہے کہ کا گنات کی تعییر حق بر بہوئی ہے۔ یہاں باطل
احساس کی موجودگی یہ عنی رکھتی ہے کہ کا گنات کی تعییر حق بر بہوئی ہے۔ یہاں باطل
کے بجائے حق کو غالب آنا جا ہے۔ بھر کیا حق ظاہر منہیں ہوگا۔ جوچیز ہادی دنیا ہیں
پوری ہور ہی ہے کیا دہ انسانی دنیا ہیں بوری ہیں ہوگا۔ جوچیز ہادی دنیا ہیں
پوری ہور ہی ہے کیا دہ انسانی دنیا ہیں بوری ہیں۔

یہی دہ سوالات ہیں جن کے مجہ وغہ کو ہیں نے اوپر "انسانبت کے انجام کی تلاش کہا ہو کہا ہے۔ ایک شخص حب ان حالات کو دیکھنا ہے تو وہ سخت بے جینی ہیں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر نہا بیت شدت سے بیاحساس انھرتا ہے کہ زندگی اگریہی ہے جواس وقت نظر آ رہی ہے توبیکس قدر لغوزندگی ہے۔ وہ ایک طرف دیجھنا ہے کہ انسانی زندگی کے لئے کا گنات ہیں اس قدرا ہمام کیا گیا ہے کو یاسب کچھم وف اسی کے لئے ہے، دوسری طرف انسان کی زندگی اس قدر مختصرا ورائتی ناکام ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کوکس سے بیدا کیا گیا ہے۔

اس سوال کے سلسد ہیں آج لوگوں کار جمان عام طور پریہ ہے کہ اس قسم کے جھنجھٹ میں بڑ نا فضول ہے۔ بیسب فلسفیانہ سوالات ہیں، اور حقیقت لیندی بیسے کہ زندگی کا جو احتہ ہیں حاصل ہے اس کو برسسرت بنا نے کی کوشش کرو۔ آیندہ کیا ہو کچھ ہورہا ہے وہ صحیح ہے باغلط اس کی فکر ہیں بیٹر نے کی خرورت نہیں۔ اس جواب کے بارہ ہیں کم از کم بات جو کہی جاسکتی ہے وہ یہ کے جولوگ اس انداز ہیں سوچتے ہیں اعفول نے ابھی انسا نبت کے مقام کو نہیں بہجانا، وہ مجاز کو حقیقت سمجھ لینا جا ہے ہیں۔ واقعات اعنیں ابدی زندگی کاراز معلوم کرنے کی وعوت دے رہے ہیں گروہ چند روزہ زندگی پر تانع ہو گئے ہیں۔ انسانی نفیبات کا نقاصا ہے دے رہے ہیں گروہ چند روزہ زندگی پر تانع ہو گئے ہیں۔ انسانی نفیبات کا نقاصا ہے

کہ اپنی امنگول اور حوصلوں کی تکبیل کے لئے ایک وسیع ترر نیا کی تلاش کرومگر بینادان روشنی کے بجائے اس کے سابہ کو کافی سمجھ رہے ہیں کا گنات پکار رہی ہے کہ بہ ونیاتہ ہارے لئے نامکل ہے ، دوسری مکل دنیا کا کھوج بگاؤ۔ مگر ہما را فیصلہ ہے کہ ہم اسی نامکل دنیا میں اپنی زندگی کی عارت تعبیر کریں گے ، ہم کومکمل دنیا کی خروت منہیں ۔ حالات کا صریح اشارہ ہے کہ زندگی کا ایک اُنجام آنا جا پہنے، مگر ہوگ صرف آغاذ كوكر ببيجه كئة بي اوراسيام ي طرف سے آنكھيں بند كر لي بي - حاليانكه بياسي قسمى ايك حاقت بيرجوشترم غ كمتعلن مشهور ب- اگرنى الواقع زندگى كاكونى ا سنجام ہے تووہ آکر رہے گا ورکسی کا اس سے غافل ہونا اس کوروکنے کا سبب نہیں بن سكتا ـ البنه ابسے بوگوں كے حق بيں وہ ناكامى كا فبصله صرور كرسكتا ہے ـ حقيقت به ہے کہ وجودہ زندگی کو کل زندگی سہجنا اور صرت آج کو بریمسسرت بنانے کی کوشش کواینا مقصد بنالبنا برطی کم بهتی اور بے عقلی کی بات ہے۔ آدمی اگر اینی زندگی اور کا ثنات بر مقور اساممی غور کرے تو اس نقطهٔ نظری تغویت فوراً واضع موجاتی ہے ابسا فبصدوس كرسكتا ہے جوحفیقتول كى طرف سے آنكھیں بند كرے اور بالكل بے سهجمی بوجھی نه ندگی گزارنا مشروع کر دے۔

صرف چندسال ۔فط برت ہم کو بے شار امنگوں اور حوصلوں سے معمور کرے مگر دنیا کے اندر اس کی نسکبن کا سامان فراہم نہ کرے۔

کھرسب سے زیادہ سنگین تصادوہ ہے جومادی دنیا اور انسانی دنیا میں یا باجاتا ہے۔
مادی دنیا انتہائی طور برمکس ہے ،اس میں کہیں خلانظر نہیں آتا، مگر انسانی زندگی میں زبر دست خلاہے - اسٹرف المخلوقات کی حالت ساری مخلوق سے بدتر نظر آتی ہے بہاری برقسہ تی کی انتہا ہے کہ اگر بیرول کاکوئی نیاجشمہ دریا فت ہویا بھی طربریوں کی نسل بڑھے تو اس سے انسان خوش ہوتا ہے، مگر انسانی نسل کا اصنافہ ہمارے لئے گوارہ نہیں ۔ ہم اینی مشکلوں سے اس قدر بریشان ہیں کہ انسان کی بیدائش کوروک دینا چاہئے ہیں۔

### انسان کی نادسانی

به سوالات ہم کو جاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، وہ اندر سے بھی اہل رہے ہیں او رہا ہرسے بھی اہل رہے ہیں او رہا ہرسے بھی ہمیں گھرے ہوئے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا جواب کہا ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت معلوم کرنے کا سوال ہے، مگر کس قدر عجبیب بات ہے کہ ہمیں زندگی تو مل گئی مگراس کی حقیقت ہمیں نہیں بتائی گئی۔

اس حقیقت کی دریافت کے لئے جب ہم اپنی عقل اور اپنے تجربات کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا صبح اور قطعی جواب معلوم کرنا ہماری عقب لی اور ہمار سے تجربہ کے بس سے باہر ہے۔ اس سلسلہ ہیں اب تک ہم نے جورائیں قائم کی ہیں وہ اٹکل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ جس طرح ہماری نظر کا دائرہ محدود ہے اور ایک مخصوص خواج ہماری نظر مالیک مخصوص خواج ہماری سکتے اور ایک مخصوص فاصلے سے آگے کے اجسام کو نہیں دیجہ سکتے ، اسی طرح کا تنات کے متعلق ہمارا علم بھی فاصلے سے آگے کے اجسام کو نہیں دیجہ سکتے ، اسی طرح کا تنات کے متعلق ہمارا علم بھی نامکمل ہے ، ہمارے دوس محدود ہے جس کے آگے یا ہیجھے کی ہمیں کو نی خبر نہیں ۔ ہم حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ میدہ اور نامکمل ہے ، ہمارے دوس خوس نے وہ اس خواکستری رنگ کا ایک سفو من سابن جا تا ہے ، لیکن کا لک کو اگر ملایا جائے تو تھو رے فاکستری رنگ کا ایک سفو من سابن جا تا ہے ، لیکن کی مدد سے دیجھا جا اس سفو من کا بادیک کے جات سے وہ اس کو کچھ سیاہ اور کچھ سفید رنگ کی جیان سہ جمتا ہے کی مدد سے دیجھا جاسکتا ہے وہ اس کو کچھ سیاہ اور کچھ سفید رنگ کی جیان سہ جمتا ہے کی مدد سے دیجھا جاسکتا ہے وہ اس کو کچھ سیاہ اور کچھ سفید رنگ کی جیان سہ جمتا ہے

اس كےمشاہرہ كے بيمانہ بي خاكسترى سفون كوئى جيز نہيں۔

توع انسانی کی زندگی اس زمانه کے مقابلہ میں جب کہ ہے کرۃ ارض وجود میں آیا اس قدر مختفر ہے کہ کسی شمار میں نہیں آتی ،اور خود کر و ارض کا گنات کے انتفاہ سمندر میں ایک قطرہ کے برابر مجمی نہیں ۔ ایسی صور ت میں انسان کا گنات کی حقیقت کے بارہ میں جو خیال آرائی کرتا ہے ،اس کو اندھیر ہے میں طویتے سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہماری انتہائی لاعلمی نور اً ظاہر ہوجاتی ہے جب ہم کا گنات کی دست کا نصور کرنے کی کومشنش کرتے ہیں۔

اگرآپاسبات کوسامنے رکھیں کہ آفتاب استی کھرب سال سے موجود ہے اس زبین کی عمرجس پرہم بستے ہیں دواد ب سال ہے ، اور ذبین پر زندگی کے آثار نمایاں ہوئے تین کرورسال گذر چکے بہیں مگر اس کے مقابلہ ہیں زمین پر ذی عقل انسان کی تاریخ چند ہزارسال سے زیادہ نہیں تو یہ حقیقت عیاں ہوجاتی ہے کہ چند ہزارسال کا ذمانہ جس ہیں انسان نے اپنی معلومات فزاہم کی ہیں ، اس طویل زمانہ کا ایک بہت حقی حزر ہے جو کہ در اصل کا گنات کے اسراد کو معلوم کرنے کے لئے در کا دیے کا گنات کے بے معطوبی ماضی اور نامعلوم سنقبل کے در میان انسانی زندگی محض ایک لمحہ کی جی معطوبی ماضی اور نامعلوم سنقبل کے در میان انسانی زندگی محض ایک لمحہ کی حیثیت دکھتی ہے ۔ ہماد اوجود ایک نہایت حقیقسم کا در میانی وجو دیے جس کے آگے ویٹیس کے آگے اور پیچھے کی ہمیں کوئی خبر نہیں ۔ ہماری عقل کو عاجزی کے سیاتھ اعتراف کر نابر جنا ہے اور پیچھے کی ہمیں کوئی خبر نہیں ۔ ہمادی عقل اور ہمارا ہجر بایک ناکانی ہیں۔ ہم اپنی می دو دصلا میتول کے ذریعہ تھی ہمی اس کو سمجھ نہیں سکتے ۔ اب تک بایکل ناکانی ہیں۔ ہم اپنی می دو دصلا میتول کے ذریعہ تھی ہمی اس کو سمجھ نہیں سکتے ۔ اب تک کی کوشنوں کی ناکامی اس کو نابت کرنے کے لئے الکل کانی ہیں۔ ہم اپنی می دو دصلا میتول کے ذریعہ تھی ہمی اس کو سمجھ نہیں سکتے ۔ اب تک کی کوشنوں کی ناکامی اس کو نابت کرنے کے لئے الکل کانی ہیں۔

اس طرح ہمادا علم اور ہمادا مطالعہ ہم کو ایک ایسے مقام پرلاکر حجور وبتے ہیں۔ جہاں ہماد سے سامنے ہم ت سے سوالات ہیں، ایسے سوالات ہولاز می طور برا پنا جواب جام ان بر جائے ہیں۔ جن کے بغیرانسانی زندگی بالکل تغوا در بے کارنظر آتی ہے۔ مگر جب ہم ان بر سوچنے بیجھنے ہیں تو ہم کو معلوم مہوناہے کہ ہم ابنے ذہن سے ان کا جواب معلوم نہیں کر سکتے۔ ہم کو دہ آ نکھ ہی نہیں می حس سے حقیقت کا مشاہدہ کیا جاسکے۔ اور وہ ذہن ہی حاصل نہیں ہے جو براہ داست حقیقت کا ادراک کر سکتے۔

# ببغمبر كي ضرورت

اس موقع پر ایک شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جس حقیقت کوتم معلوم كرنا چامنے مور اس كا علم محفر ديا گيا ہے اور وہ برہے كر،

تداس كا ثنات كا ابك خدا ہے جس نے سارے عالم كو بنا باہے، اور ابنى غير معمولى فوتوں کے ذرایعہ اس کا انتظام کر رہا ہے۔جوجبزیں تنہیں حاصل ہیں وہ سب اسی نے تنہیں دی ہیں اور سارے معاملات کا ختبار اسی کو ہے۔ بیجوتم دیکھ رہے ہوکہ مادی دنیا کے اندر كو ئى تىفنادىنېيى، وەتھىك كىلىك ايىغىزائىن اىنجام د ئەرىبى جەاوراس كەرىكىس انسانی دنیاادهوری نظر آتی ہے، یہاں زبردست خلفتار بریا ہے،اس کی وجہ بیہ ہے كدانسان كوآزادى و كراسے آزما باجار باسے منهارا مالك بدچا بتا ہے كداس كا قانون جومادی دنیامیں براہ راست نافذ ہور ہاہے اس کوانسان ابنی زندگی ہیں خود سے اختیارکرے یهی وجود کا مُنات کا خالق ہے، وہی اس کا مدسراورمنتظم ہے، وہی تمہارے جذبات شکر كالمستن بداوروبي ب جوتم كويناه و ب سكتاب إس في تنهار ب ليرا يك لا محدود زندگی کا انتظام کرر کھا ہے جوموت کے بعد آنے والی ہے، جہاں تہا ای امنگوں کی تسکین ہو سکے گی، جہا رحق وباطل الگ الگ کر دینے جائیں گے اور نیکوں کوان کی نیکی کا اور بروں کوان کی بر انی کا بدلہ دیا جائے گا۔اس نے میرے ذریعہ سے تہارے پاس این کتاب بھیجی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ جواس کو مانے کا وہ كامياب بهوگاا ورجواس كونه مانے گا ذيبل كرديا جائے گائ

ببه محد رصلی انترعلیه وسلم کی آواز ہے جو جو دہ سوبرس پہلے عرب کے ربکستان سے بلندہوئی تھی اور آج بھی ہم کو لیکار رہی ہے۔ اس کا بیغام ہے کہ اگر حقیقت کو معالم كرنا جاہتے ہو تومیری آواز برگان سگاؤ اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس برغور کرو۔

كبابه آواز حقيقت كى واقعى تعبير ہے، كيابہ بن اس برايان لاناچاہئے۔ وہ كون سى بنبادي بب جن كى روشنى بب اس كصبيح با غلط مونے كا فيصله كيا جائے گا۔

بعض بوگوں کا خیال ہے کہ اس حقیقت کووہ اس و قت تسلیم کریں گےجب کہ وہ انفیس نظراً ئے۔وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا جا ہتے ہیں 'مگریہ مطالب بالکل ایسا ہی ہے مبید کوئی شخص فلکیات کامطالعہ دیاضی کے بغیر کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ دہ فلکیاتی سائنس کی حرف ان ہی دریافنوں کو تسلیم کرے گاجو کھلی آئی ہوں، ریافنیات کی دلیل اس کے نز دیک قابل قبول نہیں ہے ، بیمطالبہ ظامر کرتا ہے کہ آدمی کو ابنی قو توں کا صحیح علم نہیں ہے۔

ا نسان کے پاس مشاہرہ کی جو توتیں ہیں وہ نہابت می و دہیں، حقیقت ہمارے لية ايك ناقابل مشاہره چيز ہے۔ ہم اسے محسوس نو كريسكنے ہيں مگر اسے ديجونہيں سكته ابك زمانه بسه عيه عيا جاتا عقا كه دنيا جار جيزون سه مل كربني ہے۔" آتش و آب و فاک وباد" ۔ دوسرے نفظوں ہیں فدیم انسان اُس غلط فہی میں مبتلا تھاکہ حقیقت ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھا جاسکتا ہے، مگر حبہ پر نتحقیقات نے اس کی غلطی واضح کر دی ہے۔ اب نہم جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں ابنے آخری ستجزیہ ہیں ایکٹا کے باریک نرین در ات برمشتمل ہیں ۔ ابیم ایک اوسط در جہ کے سبیب سے اتناہی حیوطا ہوتاہے متناکہ سیب ہماری زمین سے۔ بدایٹم ایک طرح کا نظام شمسی ہے جس کا ا یک مرکز ہے، اس مرکز ہیں بروطان اور نیوٹران ہوتے ہیں اور اس کے جارول طرف الكران د برقيه ، مختلف مدارول مين اسى طرح حركت كرت بين جيسے سورج کے گردایس کے تابع سیار ہے حرکت کرتے ہیں۔ ایک برقبیجیں کا قطرسینٹی میٹر کا با نخ ہزاد کروروال حصہ ہواور جواپنے مرکز کے چاروں طرف ایک سکنڈ ہیں کرورو<sup>ں</sup> مرتبہ چکر کا فتا ہواس کے تصوری کوشش کرناسعی لاماصل ہے۔ جب کہ ہمیں کھی معلوم تنہیں کہ بیاندرونی عالموں کی آخری صدیدے ممکن ہے ان عالموں کے اندران سے بھی جھوتے عالم ہوں۔

اس سے طا ہر ہوتا ہے کہ ہماری مشاہرہ کی قوت کس قدر کمزور ہے ، بجرسوال بہ ہے کہ بروطان اور نبوطان کے وہ انتہائی حجو کے ذر ہے جو باہم مل کرم کز بناتے ہیں وہ کس طرح قائم ہیں۔ آخر یہ بروطان اور نبوطران مرکز سے باہر کیوں مہیں نکل برط تے۔وہ کیا چبز ہے جو الحیس ایک دوسرے سے باندھے ہوئے ہے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ان ما دی ذرات کے در میان ایک لوانائی موجود ہے اور یہی توانائی مرکز کے برقی اور غیربرتی ذرات کو آیس میں حکو ہے ہوئے ہے۔ اس کو طاقت یکیائی

(Binding Energy) کانام دیا گیاہے۔ گویا مادہ اپنے آخری تجزیہ بہ بوانائی ہے، بیں پوجھتا ہوں، کیا بہ توانائی قابل مشاہرہ چیز ہے۔ کیا کسی تھی خور دبین کے ذریعہ اسے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس سے تابت ہوتا ہے کہ مدید سائنس نے خو دیہ تسلیم کر لیا ہے کہ حفیقت اپنی آخری صورت ہیں ایک ناقابل مشاہدہ جب نے سے اس کو انسانی آنکھ منہیں دیکھ سکتی ۔

اب اگردسول کی بات کو ماننے کے لئے ہم پہتمرط لگائیں کہ وہ جن حقیقتوں کی خبرد ہے رہاہے وہ ہمیں حجونے اور دیکھنے کو ملنی چاہئیں تب ہم اسے انہیں کے تویہ ایک نہایت نامعقول بات ہوگی۔ بیر السبی ہی بات ہوگی جیسے تاریخ ہند کاکوئی لمالب علم البیٹ انٹیا کہ بنی کے حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے ابنے استاد سے کہے کہ کمپنی کے تام کر دار کومیر کے سامنے لاکر کھڑا کر دو اور وہ میرے سامنے تام گزر ہے ہوئے وا قعات کو دہرائیں، تب میں تہماری ناریخ کو نسلیم کروں گا۔

مجرده کون سی بنیا دیں ہیں جن کی روشنی ہیں دیکھ کرہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ دعوت صحیح ہے یا فلط اور ہم کو اسے قبول کرنا چاہئے یا نہیں ۔ میرے نز دیک اس دعوت کو جا بنجنے کے تین خاص پہلو ہیں۔ اول بہ کہ اس کی توجیہ حقیقت سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ ووسر سے یہ کہ ذندگی کے استجام کے بارہ میں اس کا دعوی محض دعوی ہے یا اس کی کوئی دلیل بھی اس کے یہاں ملتی ہے۔ اور تیسر سے یہ کہ اس کو خدا کا کلام ہم کی کوئی دلیل بھی اس کے یہاں ملتی ہے۔ اور تیسر سے یہ کہ اس کو خدا کا کلام ہم سے کہ اس کو خدا کا کلام کہ اما سکے۔ ان تینوں پہلوؤں کے اعتبا دسے جب ہم رسول کے کام کا جائزہ لیتے کہا جا سکے۔ ان تینوں پہلوؤں کے اعتبا دسے جب ہم رسول کے کام کا جائزہ لیتے کہا جا سے۔ اور اتر دیا ہے۔ کہ اس کے ساتھ بورا اتر دیا ہے۔

۱- رسول نے کائنان کی جولوجیہ کی ہے اس بیب ہماری تمام بیجید گیوں کا مل موجود ہے۔ ہمارے اندراو رہما رے باہر جننے سوالات ببیدا ہونے ہیں ان سب کا وہ بہترین جواب ہے۔

۲۔ زندگی سے اسجام کے بارہ ہیں اس کا جو دعویٰ ہے اس کے لئے وہ ایک فطعی دلیل بھی ا بینے باس رکھتا ہے۔ وہ بہ کہ وجودہ زندگی ہیں وہ اس اسجام کا ایک نمورنہ ہیں دکھا دیناہے جس کو بعد کی زندگی میں آنے کی وہ خبر دے رہاہے۔
سو۔ وہ جس کلام کو خدا کا کلام کہتا ہے اس کے اندر انتی غیر معمولی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ یقبینًا بدا بک فوق الانسانی طافت کا کلام ہے کسی انسان کا کلام ایسامنہ بیں ہوسکتا۔

آئیے اب ان تبینوں میہاوؤں سے رسول کی دعوت کا جائزہ کیں۔

### بيغبرى مداقت

ا۔ اس کی بہلی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ اس کے معنی برہیں کہ انسان کی ببیر انتش جس فطرت بریم ہوئی ہے وہی فیطرت اس نوجیہ کی تھی ہے۔ اس توجیہ کی بنیا د ایک خدا کے دجو دبررکھی گئی ہے، اور ایک خدا کاشعور انسان کی فیطرت میں شامل ہے۔ اس کے دومنہایت مصنبوط قرینے ہیں۔ ایک برکرانسانی تاریخ کے تمام مُعلوم زمانوں میں انسانوں کی اکثریت بلکہ تقریبًا ان کی تمام تعداد نے غداکے وجود کونسلیم کیا ہے۔ انسان برکہ جمی کھی ابساکوئی دور نہیں گزراہے جب اس کی اکثریت خدا کے شعور سے خالی رہی ہو۔ قدیم ترین نه الول سے لے کر آج تك انسانى تارىخ كى متفقه شهادت يهى بے كەخداكا شعور انسانى فىطرت كانهابت طاقت در شعور ہے۔ دوسرافربندیہ ہے کہ انسان برجب کوئی نازک ونن آتا کے تواس كادل باختيار خد أكويكار أطفتا بهم الكوني سهارا نظرتهي آتا، وبال وه خداكاسهارا داهوند تأبيه - جابل مروياعالم- خدايرست مروياملى ، دوشن خبال بهویا تاریک خیال حیب بھی اس بر کوئی ایسا دقت گزرتا ہے جہاں عام انسا نی قوتيں جواب دیتی ہوئی نظراً تی ہیں تقوہ ایک ایسی سہتی کو ٹیکارتا ہے جو تمام كا تتوں سے برط صر کر طاقتور ہے اور جو تام طاقتوں کا خزار نہے۔ انسان اپنے ناذک ترین لمحات بیں خداکو یا دکر نے برمجبور ہے۔ اس کی ایک دلیجسپ مثال مہیں سٹالن کی زندگی میں ملتی ہے جس کا ذکر مسطر جرجل نے دوسری جنگ عظیم کے طالات کے متعلق ابین کتاب کی چوکھی جلدصفحہ سوس میں کبیا ہے۔ عرب کا ذک مالات بیں جب کہ بھلرسارے بورب کے لئے خطرہ بنا ہوا تھا ،جرمل نے ماسکو کا

سفرکیاتفا، اس موقع برحر علی نے سٹالن کو اتحادی فوجی کاردوائی کے متعلق ابنی اسکیم کی نفعبلات بتا تیں یہ جرعل کا بیان ہے کہ اسکیم کی نشریح کے ایک خاص مرحلہ برحرب کی سٹالن کی دیجسپیال اس سے بہت بڑھ چکی تھیں، اس کی زبان سے نکلا خداس مہم کو کا میاب کر ہے،

(May God prosper this undertaking)

اسی کے ساتھ نبی کی آواز کی بہخصوصیت بھی ہے کہ وہ ان تمام سوالات کی مکسل توجبه ہے جوانسان معلوم کرنا چاہتا ہے اور جو کا کنات کے مطالعہ سے ہمارے ذہنوں ہیں المعرتي بايئات كمطالعه نيهي اس نتيجه بريبونيا يا تفاكه بمحض انفاق سسے منہيں سيد الموسكتى، صروراس كاكونى بيداكرنے والا مونا جائے۔ اس توجيد ميں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ ہم کوننط را رہا تھا کہ کا ثنات محص ایک مادی مشین نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی غیرمعمولی ذمن ہونا چاہئے جو اسے چلارہا ہو۔ اس توجیہ ہی اس سوال کاجواب بھی موجود ہے۔ بئم کو اپنے محسن کی تلامش تنقی اور ایک ایسی بسنی کی تلامش تقی جو ہماراسہالا بن سکے ۔اس توجیبہ میں اس کا جواب مجم موجود ہے۔ہم کو بدیات بہت عجیب علوم ہوری تقی كەانسانى زندگى اتنى مختصركيول سے ـ بىم اس كولامى دود دىجھناچا بىتى يىقى ـ بىم اپنے ليے ایک ایسے دست میدان کی تلامش میں تخفی اسہاری امنگوں کی تکہیل موسکے اس توجيبي اس كاجواب معى موجود ہے۔ معبر انساني حالات كاشد بدتقاصا تفاكر حق كا حق مونا اور باطل کا باطل مونا واضع مبو اور اچھے اور شرے الگ الگ کر دیے جاتیں، ہرایک کواس کا صبحے مقام دیا جائے۔ اس سوال کا جواب بھی اس توجیبہ سیں موجود ہے۔عزض زندگی سے متعلق سارے سوالات کامکمل جواب ہے اورا تنابہتر جواب ہے کہ اس سے بہتر جواب کا ہم تصور نہیں کر سکنے ۔ اس سے وہ سارے سوالات حل ہوجاتے ہیں جو کا تنات کے مطالعہ سے ہمارے ذہن ہیں بیدا ہوئے

۲- اس کی دعوت کی دوسری نمایال خصوصیت پر ہے کہ زندگی کے انجام کے بارہ ہیں وہ جو نظر بہ بیش کرنا ہے اس کا ایک واقعاتی نمونہ خود اینی زندگی ہیں ہمیں در کھا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا اسی طرح ظالم اور مظاوم کو لئے ہوئے ختم نہیں ہوجائیگی میں د

بلکہاس کے انجام برکا ثنات کارب ظاہر ہوگا اور سیوں اور حبولوں کو ابک دوسرے سے الگ الگ کر دے گا، اس دن کے آنے ہیں جو دیر ہے وہ صرف اس مہلت کار کے ختم ہونے کی ہے جو تنہارے لئے مقدر ہے۔

بیربات ده صرف کبه کرمنہیں جھوڑ دیتا ، بلکہ اسی کے ساتھ اس کاربوی کے بھی ہے کہ بیس جوکچھ کہتا ہوں اس کے صبح ہونے کا نبوت یہ ہے کہ اس عدالت کا ایک نمو نہ بالک کا نبات میرے دربعہ سے دہ حق کو غالب اور کا نبات میرے دربعہ سے دہ حق کو غالب اور بامل کو مغلوب کر ہے گا ، اپنے فرمال بردارول کو عزت دے گا اور اپنے نافز ہانوں کو ذلیل کرکے اضیس عذاب میں مبتلا کر ہے گا ، یہ واقعہ بہر صال ظہور میں آئے گا خوا ہ دنیا کے بوگ کتنی ہی مخالفت کر ہیں اور ساری طاقت اس کے مطافے بر سکتا ، اسی حس طرح آخرت کا ہونا قطعی طور پر مقدر ہے اور کوئی اسے دوک بہیں سکتا ، اسی طرح میری زندگی میں اس کا نمونہ دکھا یا جا نامجی لازمی ہے ، یہ ایک نشان ہوگا آنے والے دن کا اور بید دلیل ہوگی اس بات کی کہ کا نبات کی تعمیہ عدل پر ہوئی ہے اور بیکہ والے میں جس طاقت ایک دوزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تہام ایکے بیچھلے انسانوں کا بی طاقت ایک دوزتم کو اپنے سامنے کھڑ اکر کے تہام ایکے بیچھلے انسانوں کا فیصلہ کر رے گا۔

بیچیلنج وہ اس وقت دیتا ہے جب کہ دہ تنہا ہے، بوری قوم اس کی دشہ من موگئی ہے، خود اینا ملک اس کو علمہ دینے کے لئے تیار نہیں، اس کے قریب تزین اعزا نے بھی اس کا ساتھ جھوڑ دیا ہے، اس کے بیس مادی دسائل وزرائع میں سے کچھ بھی نہیں۔ ایسا ایک شخص بور سے قیس کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہن فالب ہول گا ور میر سے ذر لیعہ سے خدا کی عدالت زمین برقائم موگی۔ سننے و الے اس کا مذاق الرائے ہیں مگر وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ ایناکام کرتا چلا جار ہا ہے ملک کی اکثریت اس کے قتل کا فیصلہ کرتی ہے، اس کی معاشیات تباہ کر دیتی ہے، ملک کی اکثریت اس کے مقابلہ میں بیسب بچھ لے الرنا بن موتا ہے۔ اگر جہ بہت مقورے لوگ مگر اس کے مقابلہ میں بیسب بچھ لے الرنا بن موتا ہے۔ اگر جہ بہت مقورے لوگ اس کا ساتھ و بنتے ہیں، ایک طرف نربوت

اکتریت ایک طرف ساز دسامان ہوتا ہے اور دوسری طرف بے سروسامانی ۔ ایک طرف ملکی باشند و ب اور دوسری طرف ابنوں اور غیروس کی باشند و ب اور دوسری طرف ابنوں اور غیروس کی متنفقہ مخالفت مالات کی انتہائی ناسازگاری سے اس کے ساتھی اکثر گھرا اسطنے ہیں مگر دہر بار میں کہتا ہے کہ انتظار کر و خدا کا فیصلہ آکر دہے گا ، اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ۔ سکتی ۔

اس کے پہنچ برجو بھائی صدی ہی گزیدنے نہیں یاتی کہ وہ کمل شکل ہیں ہورا ہوراتا ہے اور ناریخ ہیں ابنی بوعیت کا دامد واقع ظہور ہیں آتا ہے کہ ایک شخص نے جن دعو دل کے ساتھ ا بینے کام کا آغاز کیا تھا تھیک اسی شکل میں اس کا دعویٰ پورا ہوا اور اس کے مخالفین اس میں کوئی کمی بیشی مذکر سکے ۔حق اور باطل الگ الگ ہوگیا ۔ فدا کے فزمال برداروں کوعزت اور نملبہ صاصل ہوا ، اور فد ا کے نافز مالؤں کا زور لورط کرانھیں محکوم بنا دیا گیا ۔

اس طرح اس دعوت نے انسانوں کے لئے جس اسجام کی خبر دی تقی اس کا ایک نمونہ دنیا ہیں قائم کر دیا گیا جو قیا مت تک کے لئے عبرت کا نشان ہے، اس نمونہ کی تکمیل آخرت ہیں ہوگی جب سارے انسانوں کو خداکی عدالت ہیں حاصر کرسے ان کا آخری فیصلہ کیا جائے گا۔

سا۔ اس شخص کے دعوے کے برحق ہونے کا تیسرا نبوت وہ کلام ہے جس کو وہ کلام ہے جس کو وہ کلام الہی کہہ کر پیش کرتا ہے۔ اس کلام کے اوپر کتنی ہی صدیاں گذر طبی ہیں مگراس کی عظمت، اس کی سجائی اور حقیقت کے بارہ ہیں اس کے بیان کا ایک خرف بھی غلط تا بت نہ ہوسکا جب کہ کوئی بھی انسانی کتا ب ایسی تنہیں ہے جو ان نقالنص سے جو ان نقالنص سے جا

دونسرے نفظوں ہیں قرآن بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، اس کے بہت سے پہلوہیں مگر ہیں بیہاں صرف تین بہلوؤں کا ذکر کروں گا، ایک اس کا غیر معہولی انداز بیان ، دو سرے اس کے معانی کا تصناد سے باک ہونا، تیسرے اس کی ابریت ۔

# قرآن ابن دلیل آپ

ا- قرآن ایک غیرمعمولی کلام ہے۔ اس کو بڑھتے ہوئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف ابک ابسے بلندمقام سے بول رہاہے جوکسی بھی انسان کوما صل نہیں۔ اس کی عبار بول کاشکوه، اس کی بے بناہ روانی اور اس کا فیصلہ کن انداز بیان اتناجیرت انگیز طور سربانسان كلام سے مختلف بے كمان طور برعلوم بوتا ہے كہ بد مالك كائنات كى آواز ہے کسی انسان کی آواز نهیس اس کا پرتقین اور باعظمت کلام خود ہی بول رہاہیے کہ بیخہ رآ كى كتياب ہے جس ہيں خدا ا بينے بندوں سيے مخاطب ہوا ہے۔ قرآن ہيں كا ثنات كى حقبقت بنائی گئی ہے۔ انسان کے اپنجام کی خبر دی گئی ہے اور زندگی سے متعلق تمام کھلے اور چھیے مالات برگفتگو کی گئی ہے۔ مگریہ سب کیجہ اس قدر قطعی انداز میں بیان ہوا ہے کہ واقعہ كااظهاروا قعه كامشا بده معلوم مهونے لگتا ہے۔ قرآن كوبر صفتے موتے السامحسوس بوتا ہے گویا آدمی کو حقیقت کا علم نہیں دیاجار ہا ہے بلکہ اس کو حقیقت کے سامنے لے ماکر کھڑاکر دیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کو کتاب کے صفحات میں نہیں برڈھ ریا ہے بلکہ اسکرین کے اوپراس کو اسی کھلی آ نکھول سے دیکھ رہا ہے۔ کلام کی بیقطعیت صاف طاہر کررہی ہے كربيرابك السي بهتى كاكلام بيحس كوحقيفتون كابراه راست علم بيے بولى انسان جوحقیقتول کا ذاتی علم نه رکھتا ہو، وہ اپنے کلام ہیں ہرگز ابساز وربید انہیں کرسکتا۔ بہاں ہیں منورنہ کے طور بر قرآن کی ایک جھو لی سی سورت نقل کروں گا۔

جب آسمان بھٹ جائے گا،
جب ستار بے بخرجا بیس کے،
جب دریا اہل بڑیں گے،
جب قریب الط دی جائیں گی،
اس دن ہر شخص جان لے گاجو
اس نے آگے بھیجا اور جواس نے ہیچیے
جبور ااے انسان تجھکو خدائے عظیم
کے بارہ میں کس جیز نے دھو کے

إذَ السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ٥ وَإِذَ الْكُواكِ انْتَشَرَتْ ٥ وَإِذَ الْهُ الْمُعَارِّ فِي انْتَشَرَتْ ٥ وَإِذَ الْفَبُورُ فِي الْمِثْ ٥ عَلِمُنْ نَفْسُ عَاقَلُ مَنْ ٥ عَلِمُنْ نَفْسُ عَاقَلُ مَنْ ٥ وَأَخْرَتُ ٥ يَا يَهُا وَأَخْرَتُ ٥ يَا يَهُا وَأَخْرَتُ ٥ يَا يَهُا وَرَبِي الْمُنْ الْ

بن ڈال رکھاہے۔جس فیصفنی کیا تىراتسويە فرمايا اورىھىرىناسىت قائم كى. اس نے جیسا جایا ولیساتم کو بنایا، نہیں بلكة تم فيصله كدن كالتكاركرتي بو-مالان كتمبارك اويرنگيان مقربين صيح فيجع لكيف والي وه مانته بي وثم كرني ويقبنا اجهاوكون كيانعتين بن ادر بقینا برے لوگوں کے لئے جہنم ہے۔وہ نیصلہ کے روز اس میں ڈالے جانیں گے اور وہ ہرگز اس سے تھاگ نهين سكتے اور كياتم جانتے ہوكہ نيصله كادن كياب بجركياتم جانته مورقيعيله كادن كيا ہے وہ ایک السادن ہے جب کہوئی شخص سی دوسر شخص کے لئے

ٱلنَّذِي خُلُقَلَقُ فَسَوَّاكَ فَعَلَ لَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا لَنَاءً رُكْبَدُ وَكُلَّابُلُ مُنكُنِّ نَبُونَ بِالدِّيْنِ ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ كَافِظِبْنَ مَكِرَاماً كَاتِبِيْنَه يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ هِ اتَّ الأَسْرَارَكِفِي نَعِيْرُوانَّ ٱلفَجَّارُلَفِي جَحِبُه لِمِسْلُونِكُمَا يُومُ الرِّبِنَ ، وَمَّاهُمْ عَنْهَا بِعَاشِينَ وَمَا أَذُرَاكَ مَا يَوْمَ الرِّنْ بَيْنِ هُ نَعْمَا أَدُرُ لِلْاَ مَا يُومُ الدِّبنِ ٥ يُومُ لَامَّلِكُ نَفَسُ لِيْنَسِي شَيْكًا لَهُ وَالْمُرْتُومِئِنِ بِينْدِ هُ

مجھنہ کرسکے کا ادر اس دن افتدار صن خدا کے لئے موگا۔

کس فدر بھین سے بھرا موا ہے بیکلام جس بین زندگی کی ابتدا اور انتہا سب کیجیبان کردی گئی ہے۔ کوئی بھی انسانی کتاب جوزندگی اور کا گنات کے موصوع پرلکھی گئی ہو ، اس بھین کی مثال بیش نہیں کرسکتی ۔ سیکڑوں سال سے انسان کا گنات کی حقیقت ببر غور کر رہا ہے، بڑے برٹر نے نسلنی اور سائنس دال بیبدا ہوئے ، مگر کوئی اس بھین کے ساتھ لولنے کی جرائت نہ کرسکا ۔ سائنس آج بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ کسی قطعی اور مصحے علم سے ابھی بہت دور ہے جب کہ فرآن اس قدر نقین کے ساتھ بات کہنا ہے گویا وہ علم کا اما طرکتے ہوئے کے اور حقیقت سے آخری مدتک واقف ہے۔

ا۔ قرآن کے کلام الہی ہونے کی دوسری دلیل بیہے کہ اس نے ابعد الطبیعی حقائق سے لے کرتمدنی مسائل تک تمام اہم امور پر گفتگو کی ہے مگر کہیں ہیں اس کے بیانات بیس تصاد نہیں با یاجاتا۔ اس کلام کے او پر تقریبًا وطرح میزار برس پورے کے بیانات بیس تصاد نہیں با یاجاتا۔ اس کلام کے او پر تقریبًا وطرح میزار برس پورے

بهور بهایی. اس د دران بس بهت سی نئی نئی بانیس انسان کومعلوم بهوئی بین مگر اس کی بانون بیں اب بھی کوئی نضاد ظاہر منہ موسکا، حالاں کہ انسالؤں ہیں سے کسی ایک فلسفی کا کھی اس حینیت سے نام نہیں لیا جاسکتا کہ اس کا کلام تصنا داور اختلاف سے یاک ہے۔ اسس دوران میں ہزاروں فلسفی ببیام و کے جنہوں نے اپنی عقل سے زندگی اور کا ثنان کی توجیبہ كرين كى كوشش كى مگربہت جلىدان كے كلام كا تصناد ظاہر موكيا اور زمانه نے اكفيس روكرديا۔ كسى كلام كاتصنادسه بإك بهونااس بات كاثبوت بهدكه وه حقيقت سي كلي مطابقت ر کھتاہے۔ جوشخص حقیقتوں کاعلم ندر کھنا ہو یا صرف جزلی علم اسے حاصل ہو وہ جب تعمى حقيقت كوبيان كرف ببيط كالازمى طورير تصنادات كاشكار مروجائ كاروه ابك بيلو كى تشزيح كرتے ہوئے دوسرے بہلوكى رعابيت ندكر مسكے گا۔ وہ ايك رخ كو كھولے گا كتے دوسرے دخ کوبند کر دے گا۔ زندگی اور کائنات کی توجیب کاسوال ایک ہم گیرسوال ہے۔ اس کے لئے ساری حقیقتوں کا علم ہونا صروری ہے۔ اور چونکہ انسان اپنی می ود صلاحیتوں کی بنا پر ساری حقیقتوں کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لئے وہ سارے بہلوؤں کی رعابت تھی منہیں کرسکتا بہی وجہ ہے کہ انسان کے بنائے موسے فلسفول میں تصادکا با یاجانالازمی ہے۔ قرآن کی پیخصوصبیت کہوہ اس فسم کے تصادات سے یاک ہے اس بات کی قطعی دلیل کے دو حقیقت کی صحیح نزین تعبیر ہے،اس کے سوا شام تعبيري علطابي، اس واقعه كوليس مثال كے ذرابعہ واضح كروں گا۔

ا فرندگی تے موصوع برجو کتاب انکھی جائے اس کا ایک ضروری باب زندگی کے فرائفن متعین کرنے میں ضروری ہے کہ ان کے مختلف بہاؤول کی مظیک طفیک دعایت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بہالوسے کوئی ایسا حکم دیا جائے جو دوسرے بہاوسے گراتا ہو۔ مثلاً عورت اور مرد کی حیثیت متعین کرنا تدنی زندگی کا ایک اہم مشلہ ہے۔ آج کے نرتی یا فتہ دور نے برقرار دیا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیا ن مساوات ہونی چاہئے اور زندگی کے ہر شعبہ میں دو نوں کو بکسال طور برکام کرنے کا موقعی مساوات ہونی چاہئے ، مگر یہاں انسانی ساخت کا یہ تمدنی اصول ایک نہا بیت اہم صورت و اقعی مساوات برن اس حقیقت سے کہ حیا تیات (Biology) کے اعتبار سے دو نوں صنفوں کے درمیان مساوات نہیں ، اور یہ ممکن نہیں کہ دو نوں بیسال طور پر

زندگی کالوجھا کھاسکیں۔ اس کے برعکس قرآن نے تمدنی زندگی میں عورت اور مرد کا جومقام تعین کیا ہے وہ دولوں کی ببیدائشی ساخت کے عبین مطابق ہے اور قالون اور حقیقت کے درمیان کوئی نضا دبید انہیں ہوتا۔

۲- ارتس نے انقلاب کا فلسفہ بہ بتابا ہے کہ جس طرح ابک عالم گیر قانون کشش سے ستار ہے حرکت کر رہے ہیں اسی طرح کچھنا گزیر تاویخی قوانین ہیں جوسا جی تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں۔ بہ قوانین مسلسل طور پر ابنا کام کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق النسائی زندگی میں انقلا بات آنے ہیں گر اس فلسفہ کومرتب کرنے کے ساتھ ہی اس نے پر فغسرہ مجمی لگا باکہ

"دنیا کے مزد درو متحد ہوجا کو"

ظاہرہےکہ بدولوں باتیں ایک دوسرے کی صند ہیں۔ اگر سماجی تبریلیوں کا کوئی ناگزیر تاریخی فالون ہے لوسیاسی عبدوجہد کی صرورت نہیں اور اگرسیاسی عبدوجہد کے ذرایعہ انقلاب آتا ہے لو بھبرناگزیرتا دینی قالون کے کیامعنی۔

اس نے برعکس قرآن انسانی ادادہ کوتسلیم کرتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کوزنگ میں جو واقعات بیش آئے ہیں وہ انسان کی اپنی کو ششوں کا ہتے ہوئے ہیں۔ اور انسانی کوشش اسمنیں کو گئی کی طرح ان واقعات کی کوئی لازمی منطق نہیں ہے۔ بلکہ انسانی کوشش اسمنیں کوئی کام کرنے ہیں مگر ان کے کام کی نوعیت یہ ہے کہ دہ انسانی کوششوں کا سامقہ دے کام کرنے ہیں مگر ان کے کام کی نوعیت یہ ہے کہ دہ انسانی کوششوں کا سامقہ دے کر اسے منزل نگ بہو نجا دہتے ہیں ہ کہ خود انسانی کوششیں ان قوائین کا خارجی ظہور ہیں۔ اس طرح قرآن کے نظریہ اور اس کی دعوت ہیں کوئی تصاد نہیں۔ وہ جب ہیں۔ اس طرح قرآن کے نظریہ اور اس کی دعوت ہیں کوئی تصاد نہیں۔ وہ جب ابنے نظریہ کو قائم کرنے کے لئے لوگوں کو پیار تا ہے قورہ اپنے فلسفہ کی تردید ہے، میونسط بی تردید۔ اس کے برعکس مارکسی فلسفہ اس کے عملی پروگرام سے صاف میں فلسفہ کی تردید ہے، گیونسط مینی فلسفہ کی تردید ہے، کیونسط مینی فسید کا آخری فقرہ اس کے بہلے فقدہ کو کود کردیتا ہے۔ گیونسط مینی نسمند کو اگر آپ انسانی فلسفون کے مقابلہ ہیں دکھ کر دیکھیں نواس کے بیاد سفون کے مقابلہ ہیں دکھ کر دیکھیں نواس کے مقابلہ ہیں دکھ کر دیکھیں نواس کے مقابلہ ہیں دکھ کر دیکھیں نواس

۳۰ قرآن کی تیسری خصوصیت به ہے کہ وہ نقریبًا ڈیڑھ ہزار برس سے زمین پروجود ہے۔ اس زمانے بین کتنے انقلابات آئے ہیں، تاریخ بین کتنی الٹ بلیط ہوئی ہے، ذما نہ نے کتنی کر دلیس بدلی ہیں، مگر اب تک اس کی کوئی بات غلط نابت نہیں ہوئی۔ وہ ہر زمانہ کے عقلی امکا نات اور تمدنی صروریات کا مسلسل سیا تھ دیتا چلا جارہا ہے۔ اس کی تعلیمات کی ہمدگیری کسی مقام بریمی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہزرمانہ کے مسائل برحادی ہوتی بلکہ ہزرمانہ کے مسائل برحادی ہوتی میلی جاتی ہوائی جاتی ہوائی ناسفہ چند ہی دلوں لعد اپنی غلطی اب تک ماصل نہیں ہوسکی ہے۔ انسان کا بنایا ہوا ہر فلسفہ چند ہی دلوں لعد اپنی غلطی اب تک ماصل نہیں ہوسکی ہے۔ انسان کا بنایا ہوا ہر فلسفہ چند ہی دلوں لعد اپنی غلطی کوئی فرق نہیں آتا۔

یه قانون اس وقت بنایا گیا تھا جب عرب کے غیرمتمدن اور منتشر قبائل ہیں اسلامی ریاست قائم کرنے کا مسکد در بیش تھا، مگر اس کے بعب صدیوں تک وہ اسلامی حکومتوں کی تام صروتیں پوری کرنار ہا اور موجودہ ترتی یا فتہ دور میں بھی نہ صرف بید کہ وہ زمانہ کا ساتھ دبنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے مبکہ صرف وہی ایک ایسانظام ہے جو حقیقی معنوں میں زندگ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ وظیر صرف مرا در برس پہلے جس طرح اس نے اپنی برنزی تابت کی تھی آج بھی وہ اسی طرح تام فلسفوں پر فوقبت رکھتا ہے۔

یه فرآن کامعجزه ہے کہ زندگی کے بارہ بنیں اس نے جونظریات بیش کئے کھے اور مزدا درجاعت کے عمل کے لئے جو خاکہ تجویز کیا تھا وہ آج بھی نہ تو پر اناموا ہے اور نہ اس میں کشنے فلسفے بیدا اور نہ اس میں کشنے فلسفے بیدا مہوئے اور مرکئے کتنے نظام بنے اور بگر گر قرآن کے نظریہ کی صداقت اور اس کے عملی نظام کی افادیت آج بھی مسلم ہے۔ وہ مہوا اور پانی کی طرح زمانہ کی قید سے آزاد ہے۔

بیں یہاں دولوں بہلوؤل سے ایک ایک مثال بیش کروںگا۔ قرآن نے بدعویٰ کیا تھاکہ کا کنات کا محرک ایک ذمن ہے جو بالارادہ اسے حرکت دے رہا ہے۔ قرآن نے بیردعویٰ پورپ کی نشاق ثانیہ سے بہت پہلے کیا تھا۔ اس کے لبعد بہت سے فلسفی اور سائنس دال اسطے جنھوں نے بڑے نے ورسٹور کے ساتھ یه دعویٰ کیاکہ کا کنات محف ایک مادی مشین ہے جو خود بخود حرکت کر رہی ہے۔ یہ نظری دوسو برس تک انسانی ذہنول پر حکومت کر نارہا۔ ایسا معلوم ہواکہ علم کی ترتی نے فتر آن کے دعویٰ کورد کر دیا ہے۔ مگراس کے بعد خود کا کنات کے مطالعہ سے سائنس دانوں پر یہ منکشف ہواکہ زندگی اور کا کنات کی نوجیہ محف مادی توانین کے ذریعہ منہیں کی جاسکتی یہ منکشف ہواکہ زندگی اور کا کنات کے اب سائنس دن بدن قرآن کے اس نظریہ کی طرف لوط دہمی ہے کہ اس کا کنات کے بیچھے ایک ذہن ہے جو ابینے ارادہ سے اس کو چلاد ہا ہے۔ مشہور سائنس دال سرجیم جنیز اس کر جیم جنیز اس کا کہ نوٹ ہوئے کہ کا کہ دہن ہے کہ اس کا کا کا کہ دہن ہے کہ اس کو چلاد ہا ہے۔ مشہور سائنس دال سرجیم جنیز اس تنہ دہی کی شریع کرتے ہوئے لیکھنے ہیں :۔

علم کے دریائے بیجھلے جیند سرسول میں نہابت نیزی سے ایک نیا موڑ اختبار كباب يست بيس سال يبلك بهارا خيال تقابا بهم نے مزض كربيا تقاكم ايك السی آخری حقیقت کی طرف برطه رہے ہیں جوابنی نوعیت میں مشینی ہے۔ البسانظرة تاعقاكه كائنات أبثهول كے ابك البسے بے ترتبیب انبار برشتمل بيع جوانفًا تى طور سرا كه الموكئة بي اورجن كا كام بيسب كه بيمقصداور اندهی طافتوں کے عمل کے شحت جو کوئی شعور منہیں رکھتیں ، کیجوز مانے کے لئے ایک بےمعنی دفعی کریں جس کے ختم ہونے برمحن ایک مردہ کائنات باتی رہ جائے۔اس خالص مشینی دنیا میں، ند کورہ بالااندهی طاقتو<sup>ں</sup> کے عمل کے دوران میں ، زندگی ایک حادث کے طور بربالکل انفاق سے آپہونی ہے۔ کائنان کا ایک بہت ہی جھوٹاگوٹ یا امکان کے طور بر اس طرح کے کئی گوشتے کچھ عرصے کے لئے اتفاتی طور پر ذی شعور ہوگئے ہیں۔ مگرموجودہ معلومات کی روشنی ہیں طبعیبات کی مدتک سیآننس کااب اس بات برلتقريبًا الفاق به كما كما در باجبس ليك غير شيني حقيقت (Non Mechanical Reality) کی طرت کے جارہا ہے۔

اسی مفہمون ہیں آئے جل کر انعوں نے انکھائیے جدید معلومات ہم کومجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچھلے خیالات برنظر نانی کریں جو ہم نے عباری ہیں قائم کر لئے تھے۔ بعنی بہ کہ ہم اتفاق سے ایک ایسی کائنات ہیں آ برط سے ہیں جس کوخو د زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہم یاوہ باقاعدہ طور برزندگی سے عداوت رکھتی ہے۔ اب ہم نے دریافت کر لیا ہے

کہ کا ثنات ایک الیسی فالق یا مربر طاقت (Designing or Controlling Power)

کا ثنوت فرا ہم کریم سے جو ہمارے شخصی ذہن سے مہت کچھ ملتی ملبی ہے۔ ؟

د ادارن سائنٹ فلک مقاط، صفحہ ہم ا)

یدنظری پہلوکی مثال تھی، اب علی پہلوسے متعلق ایک مثال لیجئے۔ اسلام نے معاشر تی زندگی کا جو قانون بنایا ہے۔ اس بی ایک مردکو اجازت دی ہے کہ دہ چار عور توں تک سے شادی کرسکتا ہے۔ اسلام کے بعد جب مغربی تہذیب انعی تواس نے اسس قانون کا بہت مذا ق اڑا یا اور اس کو جا بہت کے زمانہ کا وحشی قانون فرار دیا۔ اس کے نزدیک بین قانون فرار دیا۔ اس کے ساتھ سراسر ناانصانی تقی اور اس بنیاد ہر کبھی تھی کوئی ترقی یافتہ تمدن تعیہ نہیں کی جا سے معاس کی گنجائیں ہوجود ترقی یافتہ تمدن تعیہ نہیں اگر چہاس کی گنجائیں ہوجود تعمی کرمغربی تہذیب نے اس کو ایک تعمی ایک عورت رکھتے ہوئے دوسری عورت سے نہا بت دلیل فعل فرار دیا کہ کوئی شخص ایک عورت رکھتے ہوئے دوسری عورت سے ناوی کرے۔ اس کی تبلیغ اس زور شور سے کی گئی کہ اب بیمال ہے کہ ذکوئی مرداس کی جر آت کرسکتا ہے اور نہ کوئی عورت ا بنے بارہ میں ایسا سوچ سکتی ہے کہ وہ کسی شخص کی دوسری یا تیسری بیوی ہنے۔

دوسری جنگ عظیم کے لعدان تمام ملکوں ہیں جوجنگ ہیں شریب تھے، بھورت مال بیش آئی کہ عورتیں زندہ رہیں اور مرد کثرت سے ہلاک ہوگئے۔ جنا سخے مردوں کی تعداد کم اور عور لوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی جس کا اثر ابھی تک بافی ہے۔ محصاری کے اعدادونسار کے مطابق جایا نہیں ہرایک مرد کے مقابلیں آٹھ عورتیں تقیبی اس جنگ کا سب سے زیادہ انر جرمنی پر سیڑا جہاں بے شمارعوز نیں ہیوہ اور کتنے ہیج نتیم ہوگئے اور لڑکیوں کے لئے شوہ منامشکل ہوگیا۔ اس کی دجہ سے ان ملکوں ہیں لاوار ن اور ناجائز بجول کی تعداد بہت برط ہوگئے ۔ جو بتیم ہوگئے تھے ان کا کوئی وارث نہیں رہا اور جوعورتیں شوہ سے محروم ہوگئی تقین انھوں نے فطری تقاضے سے مجبور ہوکر اپنی خواہش اور ی کشر میں کر دیے۔ نوبت بہاں تک میہونی کہ جرمنی ہیں بعن عور توں کے گھروں براس قسم کا بور ڈ لنظر آنے لگا کہ:

(Wanted an Evening Guest)

د دات گزارنے کے لئے ابک مہمان جاستے،

دوسری جنگ عظیم میں لڑنے والے ملکوں کے بیشمار مردمارے گئے۔ نینجہ بہ ہواکئورتیں شادی شدہ زندگی سے مایوس ہوکر طوائف کی زندگی گزار نے سکیں جیمز کیم ول James Cameron شادی شدہ زندگی سے مایوس ہوکر طوائف کی زندگی گزار نے سکی اسلامیں انھوں نے اپنی یا وداشت دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بین نامہ نگار اس میں اسکھنا ہے کہ جنگ کے فاتمہ بر جب میں برلن گیبا نتائع کی ہے۔ یہ برطانی نامہ نگار اس میں اسکھنا ہیں المقال میں الموائفول (Hungry Whores) سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اپنے ذہن سے نکالنا جا ہا مگر میں برنکال سکا۔ اس کے بعد وہ انکھنے ہیں ۔

It is not so much that I have no stomach for the fight, I had no stomach for the victory.

ابسا سنہ تفاکر جنگ کی برداشت کی طاقت مجھ میں نہو۔ مگر فتح کو برداشت کرنے کی طاقت مجھ بیں نہیں تھی (گارجین ۱۰ اکتوبر ۲۱۹۸)

اگر جبہ مغربی ذہرن نے ابھی تک اس معاملہ میں ابنی غلطی تسلیم نہیں کی ہے مگر واقعات نے صریح طور پر اس کا غلط ہونا تابت کر دیا ہے اور وہ دن دور نہیں جب نہان سے بھی اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس وفت معلوم ہوگا کہ نکاح کے معاملہ بیں جس اصول کو مغرب نے اختیا رکبا تھا اس کا مطلب بہت کہ سماج کو فعاشی ہیں مبتلا کرکے بے شمار جرائم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ جب کہ اسلام کا اصول اصل مسکلہ کو بہت شدید نقصانات سے بچالیتا ہے۔ بہترین طریقہ پر صل کرتا ہے اور سماج کو بہت شدید نقصانات سے بچالیتا ہے۔

قرآن کے نظریات اور اس کے نوانین کی ابدیت کی یہ دومثالیں تھیں جن سے صاف ظاہر مہور ہاہے کہ انسانی ساخت کے نظر بجے اور نوانین بن بن کر بگراتے رہے مگرقرآن نے بہلے دن جو کچے کہا تھا آخر دن تک اس کی سیجائی ہیں کوئی فرق نہیں آیا وہ بہلے جس طرح حق سے ۔ فرآن کی بیخصوصیت ظاہر کرتی ہے کہ دہ ایک ایسے ذہن سے نکلا ہے جس کا علم ماضی اور مستقبل بر مجبط ہے۔ فرآن کی ابد بیت قرآن کے کلام الہی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔

#### أخرى بات

ہمارے مطالعہ نے اب ہمارے لئے حقیقت کے درواز سے کھول دیجے ہیں۔
ہم نے ا پنے سفر کا آغاز اس سوال سے کیا تھاکہ ہم کیا ہیں اور بدکائنات کیا ہے، اس کا
جواب بہت سے لوگوں نے ا پنے ذہن سے دپنے کی کوشنن کی ہے، مگر ہم نے دیکھا
کر بیجوابات حقیقت کی صحیح تشریح نہیں کرتے۔ بھر بہار سے کالاں میں عرب سے
نکلی بہوئی ایک آواز آئی۔ بہم نے اس پر غور کیا ،اس کو کائنات کے فریم میں رکھ کر دیکھا
انسانی تادیخ میں اسے آذبایا اور فیطرت کی گہرائیوں میں انزکر اس کو بہجانے کی وشش
کی۔ بہم نے دیکھاکہ کا گنات، تاریخ اور انسانی نفسیات متفقہ طور پر اس کی تصدیق
کر رہے ہیں، ہماراتم معلم اور بہا رہ بہترین احساسات بالکل اس کی تائید ہیں ہیں۔
جس حقیقت کی بہیں تلاش تھی اس کو بہم نے پالیا۔ اب بہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بہم
اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔

مسلم بونیورشی علی گڑھ کی اسٹوٹ بنٹس بونمین کی طرف سے اسب لامی تقریروں کا ایک ہفتہ مناباگیا جس کا عنوان تفاید سے اسب کہ تقاریر اسلام Series of lecture on Islam اس موقع پر راقم الحرون فی استمبر ۸ میجا کو یونیورسٹی کے بونین ہال ہیں ایک تفریر کی جو بعد کو ار دو ہیں " حفیقت کی تلاشن " اور عربی میں " انفیص عن اکت سے نیائع ہوئی۔ یہ مقالہ اس کا نظر نمانی کیا ہوا اڈلین ہے۔

# اسلام كانعارف

کائنات کا ایک فدا ہے جواس کا فالق اور مالک ہے۔ فدانے ایک فاص سکیم کے تحت ہم کو پیداکیا ہے جس کا علم وہ اپنے مخصوص اور منتخب بندوں کے ذریعہ ہم تک بھیجتا ہے جن کو ہم رسول کہتے ہیں۔ حضرت محملی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری رسول ہیں اور اب سمام دنیا کو آپ ہی کا انکار نہیں کرتا ہے۔ جوشخص آپ کی دعوت کو پائے اور کھراس کو قبول نہ کرے۔ وہ صرف آپ ہی کا انکار نہیں کرتا ہے۔ ایساشخص فدا کا وفادار نہیں۔ بلکہ اسس کا بلکہ در حقیقت فدا کے سمام نبیول کا انکار کر دیتا ہے۔ ایساشخص فدا کا وفادار نہیں۔ بلکہ اسس کا بعنی ہے۔ اور فدا کی رحمتوں ہیں اس کا کوئی تصرفہ ہیں ہے۔ یہ مختصر طور بر دین اسلام کا نعار ف جس کی مجھے اس مضمون ہیں تشریح کرتی ہے۔

#### خداكا وجور

سب سے پہلے اس سوال کو لیجے کہ اس کا تنات کا ایک فدا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو نہیں مانتے ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سادا کا رفانہ محض ایک اتفاقی حادثے کے طور پر وجو دیں آگیا ہے ۔ اورا پنے آپ چلا جار ہا ہے ۔ کہلے کے الفاظیں ۔۔۔۔ چھ بندر ایک ایک ٹائپ دائٹر کے بیٹے جا کیں۔ اور اربول کھر بول سال تک الل ٹپ طریقے سے ان کو پیٹے رہیں تو ہوسکتا ہے کہ ان کے سیا ہ کئے ہوئے کا غذات کے ڈھیریں کسی صفحے پر شکسییر کی ایک نظم نکل آئے ۔ اس طرح اربوں اور کھر بول سال تک مادے کے اندھے عمل کے دوران میں بالکل اتفاق سے یہ دنیا بن گئی ہے۔ یہ جو اب جس نے صدیول سے بہت سے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر رکھا ہے ، یہ دراصل کوئی جو اب نہیں ہے۔ بلو محض چند الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ اتفاق یا حادثہ بذات خود کوئی چر نہیں ہے۔ یہ جو اب نہیں ہے۔ بلو محض چور خود ہی ایک ایک چسپاں نہیں ہوئی۔ یہ محض سکتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کا تنات کی یہ تشریخ کا کا ننات کے اور پر بالکل چسپاں نہیں ہوئی۔ یہ محض سکتی ہے ۔ اور کا تنات کی حقیقی ساخت سے اس کا کوئی سے ۔ اور کا تنات کی حقیقی ساخت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔ اس کے برعکس خدا کا تصور کا تنات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوجا تا ہے ۔ وہ خود تعلق نہیں ہے ۔ اس کے برعکس خدا کا تصور کا تنات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوجا تا ہے ۔ وہ خود کا کنات کے اندر سے بول ار ما ہے ۔ وہ خود کا کنات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوجا تا ہے ۔ وہ خود کا کنات کے اندر سے بول ار ما ہے ۔

کائنات اتنی پرحکت اور اتنی منظم ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جاسکا کہ وہ کسی اتفاقی حادثے کے طور پر وجود میں آگئی ہو۔ زمین پر جاندار چیزوں کی بقا کے لئے جوحالات ضروری ہیں وہ نہایت مکس طور پر یہاں موجود ہیں۔ کیا محض اتفاق کے نتیج میں اتنے عمدہ حالات پیدا ہوسکتے ہیں۔ کا تنات میں نشانیاں

زمین این نوبر ایک ہزارمیل فی گھنٹ کی رفتار سے لٹوکی مانند گھومتی ہے۔ اگرزمین کی رفتار سے لٹوکی مانند گھومتی ہے۔ اگرزمین کی رفتار اب سے دن اور رات سے دس گنازیا دہ لمبے ابک سومیل فی گھنٹ ہوتی تو ہمارے دن اور رات اب کے دن اور رات سے دس گنازیا دہ لمبے ہوتے۔ زمین کی تمام ہر یالی اور ہماری بہترین فصلبی سو گھنٹے کی مسلسل دھوپ ہیں تھبلس جاتیں اور جو بیج رہتیں وہ لمبی رات ہیں یا لے کی نذر ہموجاتیں۔

سورج جوہماری زندگی کا سرچشہ ہے ، اپنی سطح پر بارہ ہزار ڈگری فارن ہائٹ سے دہک رہا ہے۔ یہ حرارت اتنی زیا دہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے سامنے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ مگروہ ہماری زبین سے اتنے مناسب فاصلے پر ہے کہ یہ "کائناتی انگیٹھی "ہمیں ہماری ضرورت سے ذرہ بھر زیا دہ گرمی نہ دے سکے ۔ اگر سورج دگنے فاصلہ بر جلا جائے تو زبین پر اتنی سردی پیدا ہوگی کہ ہم سب لوگ جم کر برف ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ آ دھے فاصلے پر آجائے تو زمین پر اتنی حرارت بیدا ہوگی کہ تم میں جائیں اور تمام پودے جل بھن کر خاک ہو جائیں گے۔

زمین کاکرہ فضائیں سیدھاکھ النہیں ہے بلکہ ۲۳ درجے کازا ویہ بنا تا ہوا ایک طرف جھکا ہوا ہے بہتھکاؤ ہمیں ہمارے موسم دیتا ہے اور اس کے نتیجے ہیں زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ آباد کاری کے قابل ہوجاتا ہے اور مختلف قسم کی نباتات اور بید اوار حاصل ہوتی ہیں۔ اگریہ جھکا وَنہ ہوتا توسمندر سے الحصتے ہوئے بخارات سیدھے شمال یا جنوب کو چلے جاتے اور ہمارے براعظم برف سے ڈھکے رہتے۔ المحصت ہوئے اگروہ صرف بچاس ہزار چاند ہم سے تقریبًا ڈھائی لاکھ میل کے واصلے پر ہے۔ اس کے بجائے اگروہ صرف بچاس ہزار میل دور ہوتا توسمندروں میں مرو جزر کی لہریں آنئی بلند ہوتیں کہتام کرہ ارض دن میں دوبار پائی میں ڈوب جاتا اور بڑے براے براے بہارا موجوں تے ٹکرا نے سے گھیں کرختم ہموجاتے۔

یہ ہماری کا تنات کے چند رہایت معمولی اور بالکل سادہ واقعات ہیں۔ ان کے سوابے شمار ایسے واقعات ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری زبین بران کا اجتماع محض اتفاقی طور برنہیں ہوسکتا۔ اور من محض اتفاق انہیں باقی رکھ سکتا ہے۔ یقینا کوئی ہے جو ان واقعات کو وجو دبیل لایا ہے۔ اور ان کو اس قدر منظم طریقہ پر مسلسل باقی رکھے ہوئے ہے۔ کا تنات اتنی مربوط اور منظم ہے۔

کجب بھی ہم اس کے کسی واقعہ کو بیان کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ کائنات کے ایک ایک جزئے کے اندراتنی حکمت بیں کر جب بھی ہم اس کی کسی حکمت کا ذکر کرتے ہیں توالیب محسوس ہوتا ہے گو باہم اس کو ایک کمیز درجے کی چیز بنا کر بیٹ میں کر رہے ہیں۔ ایسی ایک کائنات کو حندا کی مخلوق ، ننا اگر کسی کو خلافِ عقل معلوم ہوتا ہے تواس سے زیادہ خلاف عقل باست یہ ہے کہ اس کا کنات کو بے خلافہ من کر لیا جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے سب چیزیں ہید ای ہیں توخو دخدا کوکس نے پیداکیا ہے۔
مگریہ ایک ایساسوال ہے جو ہرحال ہیں پیدا ہوتا ہے ۔ خواہ ہم خدا کو مائیں یار مائیں۔ ہم دو ہیں سے
کسی ایک چیز کو بلاسب ما ننے پر مجبور ہیں۔ یا خدا کو بے سبب مائیں یا کائنات کو ۔ ہمارے سامنے
ایک عظیم کا تنات ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ اس
کا تنات کے وجود کو تسلیم کریں ۔ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ۔ پھر ہم یا تو یہ کہیں کہ کائنات تو دسے
و جو دیں آگئی ہے یا یہ کیس کہ کوئی اور ہستی ہے جس نے اس کو بنایا ہے ۔ دونوں صور توں ہیں ہم
کسی نہیں کو بلاسب بسیلیم کریں گے بھر کیوں نہ ہم خدا کو بلاسب مان لیں جس کو مانے کی صورت ہیں ہمارے
میں نہیں کو بلاسب بسیلیم کریں گے۔ بھر کیوں نہ ہم خدا کو بلاسب مانے کی شکل میں کوئی مسئلہ طانہیں
ہوتا۔ وہ تمام سوالات ہواس مسئلہ کے ارد گر دیدیا ہوتے ہیں وہ سب سے سب بیرستور باتی رہتے

بعض لوگول نے فلسفیانہ موشگافی کے دریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کائنات
کوئی چیز ہی نہیں ہے ۔ سب کچھ مرف ہمارا وہم ہے ۔ مگرایک شخص جب یہ بات کہتا ہے تو تھیک
اسی وقت وہ کائنات کے وجود کو تسلیم کرلیتا ہے ۔ افریہ سوال ہی کیوں پیدا ہواکہ کائنات کوئی
چیز ہے یا نہیں ۔ سوال کا پیدا ہو نا خود ظا ہر کرتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس سے بارے میں سوال درپشیں
ہے ۔ اور کوئی ہے جس کے دہن میں یہ سوال پیدا ہور ہا ہے ۔ اس طرح فلسفہ تشکیک بیک وقت انسان
اور کا ننات دولوں کو تسلیم کرلیتا ہے ۔

خداکے ساتھ ہماراتعلق

فدا کو ماننے کے بعد فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہماراتعلق کیا ہے بہاس سے بہاراتعلق کیا ہے بہاس سے سماراتعلق نہیں ہوسکتا۔ سال پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر فدا کا کوئی وجود ہے بھی تو اس سے ہماراتعلق نہیں ہوسکتا۔ مگر حبرید کو انٹم نظریہ سے ذریعہ خود سائنس نے اس کی تردید کر دی ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ کائنات عد

ایک مشین ہے جو ایک مرتبہ حرکت دینے کے بعد مسلسل جلی جارہی ہے۔اس نظریہ پر سائٹن دانوں کو اس قدریقین تھاکہ انیسویں حدی کے آخریس برلن کے پر وفیسر ماکسس پلانک (Max Planck) نے جب روشنی کے متعلق بعض ایسی تشریحات پیش کیں جو کا تنات کے شین ہونے کو غلط ثابت کر رہی تھیں تو اس پر سخت تنقیدیں ہونے لگیں اور اس کا مذاق اڑا گیا۔ مگر اس نظرئے کو زبر دست کا میابی ہوئی اور بالاً خروہ ترقی کرکے نظریئر مقادیر برقیات کا مجامی مولوں یں شمار کیا جاتا ہے۔ کے کی صورت میں آج علم طبیعیات کے اہم اصولوں یں شمار کیا جاتا ہے۔ کے کی صورت میں آج علم طبیعیات کے اہم اصولوں یں شمار کیا جاتا ہے۔ کے

یلانک کا نظریہ اپنی ابتدائی شکل میں یہ تھا کہ قدرت چھلانگوں کے ذریعہ حرکت کرتی سے ۔ الحافية بين أنن سطائن في اس بات كى وضاحت كى كه بلانك كانظريه صرف عدم تسلسل Discontinuity موثابت نہیں کرتا بلکہ زیادہ انقلاب انگیزنتا تج کا حامل ہے۔ یہ اصول تعلیل کواس كے بلند مقام سے معزول كرر إب يجواس سے بيلے عالم فطرت كے تمام واقعان كا واحدر مبنما سمجاجا آاتھا قديم سأمنس في براس و توق سے اعلان كيا تھاكه قدرت صرف ايك مى راسته افتيار كرسكتى ہے جوسبب اور نیتیج کی مسلسل کر یوں کے مطابق اس کے اُغاز سے لے کرانجام تک معین ہوجیکا ہے۔مگراب معلوم مہوا کہ یہ محض ناقص مطالعہ کا نیتجہ تھا۔ پہلے یہ کہاجا تا تھاکہ خدا کو اگر ما ننا ہی ہے نوسبب اول کی حدیک اسے مان لو وربزاج کا تنات کو خدا کی کوئی ضرورت بہیں ہے۔ اب معلوم ہواکہ کا تنات صرف حرکت اول ہی کے لئے کسی محرک کی محتاج بہیں تھی بلکہ وہ ہر آن حرکت دیئے جانے کی محتاج ہے۔کوانٹم نظریہ دوسرے نفظوں میں یہ بتاتا ہے کہ کا تنات ایک خود چالومشین نہیں ہے بلکہ وہ ایک الیسی مشین ہے جس کو ہران چلایا جار ہا ہے گویا ایک حیی وقیوم مہستی کامسلسل فیصنان ہے جواس کو ہا تی رکھے ہوئے ہے - اگرایک کھے کے لئے کھی وہ اپنا فیضان واپس لے لے نوساری کا تنات اس طرح ختم ہوجائے گی جیسے سینا گھر ہیں بجلی کا سلسلہ توشنے سے پر دہ سیمین کے سارے واقعات غائب ہوجاتے ہیں اور ناظرین کے سامنے ایک سفید کیڑے کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ یہ کہنا صبحے ہوگا کہ اس دنیا کا ہر ذرہ ایسے وجو دا ور حرکت کے گئے ہران قا درمِطلق سے اجازت طلب کرنا ہے۔ اس کے بغیروہ ربنی مستی کو قائم نہیں رکھ سکتا ۔

كائنات كے ساتھ خداكا برتعلق خور بتا ناہے كہ انسان كے ساتھ اس كاتعلق كيا بہونا جا ہے۔

الم تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ ما ڈرن سائن ٹفک تھا ہے، صفحات ۱۲ – ۲

ظاہرہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے ،جو ہمارے لئے تمام موزوں ترین حالات کومسلسل باقی رکھے ہوتے ہے اور ان کوہمارے تق میں ہموار کرتار ہتا ہے۔ جوہران ہماری پرورش کررہا ہے۔ اس كا بهارساويريد لازمى حق به بم اين مقابلي بن اس كى برترحيتيت كونسليم كرين - اور بالكل اس کے بندے بن جائیں - النسان جن قدروں سے واقف ہے ان ہیں سب کسے نمایا ں اور اہم ترین قدریہ ہے کہ احسان کرنے والے کا احسان ماناجائے۔محسن خواہ اپنی طرف سے مزد بائے مگر جواصان مندہ وہ خوداس کے سامنے دب جاتا ہے ،محسن کے آگے اس کو نظرا کھانے کی ہمت

اس کے معنی بیر بیں کہ خدا کا خدا مہونا خور ہی اس بات کا تفاضا کرنا ہے کہم اس کی خدائی کو سلیم کریں اور اس کی مرضی بوری کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ بندے کی طرف سے خدا کی اطاعات کے گئے اس سے سوائسی اور دلیل کی عنرورت نہیں۔

مگربات مرف اتنی ہی نہیں ہے۔ یہ صرف فق شناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم خداکی خدائی اور اس کے مقابلے ہیں اپنی بندگی کو تسلیم کریں ۔حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لئے اِس کے سواکوئی راہ بھی بنیں ہے۔ہماری زندگی کے سارے مسائل خدا سے متعلق ہیں۔ ہم کو جو کچھ ملے گا اسی سے ملے گا- اس کے سواکوئی اور ہمیں کچھنہیں دے سکتا -ہم اس کا کنات ہیں اس قدر عاجزا ورمجبورہیں كر فداكى مدد كے بغیرایک لمح كے لئے اپنا وجود باقی نہیں ركھ سكتے - بھرفداكو جھوٹ كر آخر ہم اور كہاں جا

زراغور کیجیے، یا بہندوستان کی شمالی سرحدیر بھالیہ بیہا الاکا دھائی ہزار میل لمباسلسلہ کس نے قائم كيا ہے - ہم نے يا فدانے - اگر ہمالير پہاڑ نہوتا تو فليج بنگال سے الطفنے والی دبنوب مشرقی ہوائيں جو ہر سال ہمار سے لئے بارش لاتی ہیں بالکل پانی نہ برساتیں۔ وہ سیدھی روس کی طرف نکل جاتیں۔ جس کا نیتجہ یہ ہوتا کہ نمام سنسمالی مہندوستان منگولیا کی طرح رنگستان ہوتا۔

آپ کو معلوم ہے کہ سورج اپنی غیرمعمولی کشش سے ہماری زبین کو کھینے رہا ہے ، اورزبین ایک مرکز گریز قوت (Centrifugal Force) کے ذریعہ اس کی طرف تھنے جانے سے اپنے آب کوروکتی ہے۔اس طرح وہ سورج سے دوررہ کر فضا کے اندراینا وجود باقی رکھے ہوئے ہے۔اگرکسی دن زمین کی یہ قونت ختم ہوجائے تو وہ تقریبًا چھ ہزارمیل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھنے نا سروع ہوجائے گی اور چیند مہفتوں ہیں سورج کے اندراس طرح جاگرے گی جیسے کسی بہت بڑے

الاؤکے اندر کوئی تنکا گرجائے۔ظاہرہے کہ زمین کو بیرطاقت ہم نے نہیں دی ہے بلکہ اس حندانے دی ہے جس نے زمین کو بیدا کیا ہے۔

کائنات کے جس حصے ہیں ہم رہتے ہیں اس کا نام نظام شمسی ہے ، اگر آپ کسی دور دراز مق ام بیدھ کر اس نظام کا مشاہرہ کرسکیں تو آپ دیجھیں گے کہ انتہاہ فلا کے اندرائیک آگ کا گولا بھر حک رہا ہے جو ہماری زبین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے ۔ جس سے اتنے بڑے کہ رائیا ہی ہوگئی گئی لاکھ میل تک فضا ہیں اڑتے چلے جاتے ہیں ، اسی کا نام سور رہے ہے ۔ پھر آب ان سیاروں کو دیکھیں گے جو سور رہے ہے چاروں طرف اربول میل کے دائر سے میں پر وانوں کی طرح چکرلگار ہے ہیں ۔ ان دوڑتی ہوئی دنیا وُل میں ہماری زبین نسبتا ایک چھوٹی دنیا ہے جس کی گولائی تقریبا پہیس ہزار میل ہے۔ بیہمارا نظام شمسی ہے جو بظا ہر بہت بڑا معلوم ہوتا ہے ۔ مگر کا تنات کی وسعت کے مقابلے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیہمارا

کائنات ہیں اننے بڑے بڑے ستارے ہیں جن کے اوپر ہمارا پورانظام شمسی رکھا جاسکتا ہے۔ اسس ہے انتہا وسیع اور عظیم کائنات ہیں ہماری زمین فضا میں ارٹ نے والے ایک ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے کیڑے کی ماننداس ذرے سے جمٹے ہوئے ہیں اور خلامیں ایک کبھی رخت ہم بہونے میں اور خلامیں ایک کبھی رخت ہم بہونے والے سفر ہیں مصروف ہیں۔

یہ کا تنات کے اندر ہماری حیثیت ہے۔ غور کیجے انسان کس درجہ حقے ہے۔ وہ فارجی طافتون کے مقابلے ہیں کس قدر عاجر ہے۔ بھر حب ہماری حیثیت برہے توہم فالق کا تنات سے مدوطلاب کرنے کے سوااور کیا کرسکتے ہیں ۔ حب طرح ایک چھوٹے بچے کی ساری کا تنات اس کے مال ہا ہے ہوتے ہیں ۔ اس کی زندگی ، اس کی هزور تول کی تکمیل اور اس کے مستقبل کا انحصار بالکل اس کے والدین کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ انسان اپنے رب کا مختاج ہے ۔ ہم فداکی مدد اور اس کی رہنمائی کے بغیر اپنے لئے کسی جیز کا تصور نہیں کر سکتے ۔ وہی ہمارا سہارا ہے اور اس کی رہنمائی کے بغیر اپنے لئے کسی جیز کا تصور نہیں کر سکتے ۔ وہی ہمارا سہارا ہے اور اس کی رہنمائی کے بغیر اپنے لئے کسی جیز کا تصور نہیں کر سکتے ۔ وہی ہمارا سہارا ہے اور اس کی طرف ہمیں دوڑ نا چا ہے۔

اس تفصیل سے بہ بات واضح ہوگئی کہ انسان فداکی رہنمائی اوراس کی مدد کا محتاج ہے۔ فداکے مقابلہ ہیں انسان کی ہی حیثیت قرار پائی ہے اور نو دانسان کے لئے بھی اس کے سواجارہ نہیں ہے کہ وہ فداسے اپنے لئے مددا ور رمنهمائی کی درخواست کرے۔ یہ حقیقت ببندی ہے اور حقیقت ببندی ہی اسکے مددا ور منهمائی کی درخواست کرے۔ یہ حقیقت ببندی ہے اور حقیقت ببندی ہوائی خوتی ہے۔ بلاست بہرانسان کی سب سے برطی خوتی ہے۔

#### معرفت كاحصول

یہاں پہنچ کر حب ہم اپنے گردو پینس کی دنیا پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے خالق کی طرف سے اپنی مخلوقات کے لئے مدداور رہنائی کا ایک مستقل عمل جاری ہے۔جس کوجس حب یہ ضرورت ہے اس کو وہ چیز پہنچائی جارہی ہے۔

ایک معولی بھڑ (انجنا) کی مثال لیجئے۔ بھڑ کاطریقہ ہے کہ وہ انڈے دینے سے پیلے زمین میں ایک گڑھا کھود تی ہے۔ ایساکرتے وقت وہ نہایت صحت کے ساتھ ٹڈے کو قابو ہیں کرکے اس کو گڑھے ہیں رکھ دیتی ہے۔ ایساکرتے وقت وہ نہایت صحت کے ساتھ ٹڈے کے اس فاص عبی مقام پر ڈنک مارتی ہے جس سے ٹڈامرتا نہیں ہم بہوش رہتا ہے اور تازہ گوشت کا ذخیرہ بن جا تاہے۔ بھڑ اب اس بے موش ٹڈے کے اردگر دانڈے دہی ہے تاکہ انڈوں سے نکل کرنچے اس زندہ ٹلاے کو دھیرے دھیرے دھیرے کھاتے رہیں۔ کبونکہ مردہ گوشت ان بچو ل کے لئے مہلک ہے۔ اثنا انتظام کر لینے کے بعد کھڑ وہاں سے اڑجاتی ہے اور کھر کھی گارکچوں کو نہیں دیکھتی۔ مگر اس کے باو تو دمھڑ کا یہ بچہ جب بڑا اموتا ہے تو وہ بھی تھیک اسی عمل کو دہراتا ہے ساری بھری ساری بھری اس کام کو زندگی ہیں ایک بار اور پہلی بار بالکل ٹھیک تھیک انجام دہتی ہیں۔ غور کھیے کہ کوہ کون ہے جو اس کھراس کے بال باپ نے کہا تھا۔ حالانکہ اپنے مال باب کے مال کواس نے کبھی عمل کرے جو اس کے ساتھ اس کے مال باب نے کہا تھا۔ حالانکہ اپنے مال باب کے مال کواس نے کبھی منہیں دیکھا۔

اسی حیرت ناک عمل کو دیکھ کر فلسفی برگساں نے کہا تھا ، کیا بھڑنے کسی اسکول ہیں ماہرِ عصنو یا ن کی نغلیم حاصل کی ہے ۔

اسی طرح ایک لمبی مجھلی کو کیجئے جسے انگریزی ہیں (Eal) کہتے ہیں۔ ڈرنمارک کے اہر تیوانات ڈاکٹر شمٹ (Johannes Schmidt) نے کئی سال کی تحقیق سے بعد معلوم کیا ہے کہ یوجیب وغریب جاندارا بین زندگی کی جوانی ہیں ہر مگہ کے اُبی مرکزوں اور ندیوں سے نکل نکل جزیرہ ہر موڈا کے پاس جمع ہوتے ہیں جہاں بحراثلا نگ سب سے زیادہ گہرا ہوجا تاہے۔ یورپ کی ایلین سمندر میں بین ہزارمیل کاراستہ طے کرکے یہاں بہنجیتی ہیں۔ وہایی بہسب مجھلیاں بیج دیکر مرجاتی ہیں۔ یہ بیت ہزارمیل کاراستہ طے کرکے یہاں بہنجیتی ہیں۔ وہایی بہسب مجھلیاں بیج دیکر مرجاتی ہیں۔ یہ بیع حب آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے آب کو ایک سنسان آبی مرکز ہیں برا اہوا یا تے ہیں۔ ان کے پاس بظاہر معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریع ہنہیں ہوتا۔ بھر بھی وہ وہاں سے لوٹ کر دوبارہ اخبیں بظاہر معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریع ہنہیں ہوتا۔ بھر بھی وہ وہاں سے لوٹ کر دوبارہ اخبی کناروں پر آگئے ہیں جہاں سے ان کے والدین چلے گئے تھے۔ وہ آگے بڑھے تہوئے اپنے ماں باب

والی ندیوں ، جبلول اور آبی مرکزوں ہیں پہنچ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہسی بھی آبی مرکزسے ایلیں ہمیشہ کے لئے غائب ہمیش ہوجا تیں۔ اور بیسب کچھاس طرح ہوتا ہے کہ امریکہ کوئی ایل بورپ ہیں ہہیں ملتی اور مذیورپ کی کوئی ایل امریکہ کے سمندروں ہیں پائی جائی ہے کھراً مدوروت کی یہ معلومات انہیں کہال سے حاصل ہوتی ہیں۔

یہ کام" وی "کے ذریعہ ہوتا ہے۔ وی ، پیغام رسانی کے اس مخفی سلسلے کو کہتے ہیں جوت دا اور اس کی مخلوقات کے درمیان جاری ہے۔ کوئی مخلوق زندگی گذار نے کے لئے کیا کرے اور حن القب کا گنات نے اپنی مجموعی اسکیم کے اندر اس کے ذمے جو فرض عائد کیا ہے اس کوکس طرح انجام دے، اس وی کی دوقسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق النسان کے سوادور مری مخلوقات سے ہے ، اور دوسری وہ جس کا تعلق النسان سے ہے۔

النسان کے سواجتنی زندہ مخلوقات اس زمین پر بائی جاتی ہیں وہ سب کی سب ارادے سے خالی ہیں - ان کا کام کسی سوچ شمجے فیصلے اور ارادے کے بخت نہیں ہوتا بلکہ ایک غیر شعوری قسم کے طبعی میلان کے تحت ہوتا ہے جس کو ہم جبلت (Instinct) کہتے ہیں۔ پرگویا ایک طرح کی زند شنیں ہیں جو محدود دائر سے ہیں اپنامتعین عمل کرکے ختم ہوجاتی ہیں۔ اس قشم کے جانداروں کے لئے ترک وافتیار کا کوئی سوال نہیں - اس لئے ان کے پاس جو وحی آتی ہے وہ حکم اور قانون کی شکل ہیں ہمیں اس جو وحی آتی ہے وہ حکم اور قانون کی شکل ہیں ہمیں آئی بلکہ جبلت یا عادت ِ فطری کی شکل ہیں آتی ہے ۔ ان کی ساخت اس طرز کی بنادی جاتی ہو تون رکھتا ایک مخصوص کام کو بار بار دہراتے رہیں ۔ مگر النسان ایک ایسی مخلوتی ہے جو فیصلے کی قوت رکھتا ایک مخصوص کام کو بار بار دہراتے رہیں ۔ مگر النسان ایک ایسی مخلوتی ہے جو فیصلے کی قوت رکھتا ایک مخصوص کام کو بار بار دہراتے رہیں ۔ مگر النسان ایک ایسی مخلوتی ہے جو فیصلے کی قوت رکھتا ہے۔

وه اپنے ارادے سے کسی کام کو کر تاہے اور کسی کو نہیں کرتا۔ وہ ایک کام کر نا نثروع کرتا ہے ،
پھراسے بالقصد چھوڑ دیتا ہے اور ایک کام کو نہیں کرتا اور بعد کو اسے کرنے لگتا ہے۔ اس سے ظاہر مواکہ النبان بھی اگر چہ اسی طرح فدا کا بندہ ہے جس طرح اس کی دو سری مخلوقات ، مگر اس کو حالت امتحان ہیں رکھا گیا ہے۔ جو کام دو سری مخلوقات سے عادت فطرت کے تحت لیاجار ہا ہے انسان کو وہی کام ایپنے فیصلے اور ارادے سے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے پاسس جو وحی آئی ہے وہ حکم اور قانون کی شکل ہیں آئی ہے۔ دو سرے نفظوں ہیں عام حیوا نات کی وجی ان کی فطرت ہیں ہیوست کردی گئی ہے۔ اور انسان کی وحی خارج سے اسے سنائی جاتی ہے ۔ عمام کی فطرت ہیں ہیوست کردی گئی ہے۔ اور انسان کی وحی خارج سے اسے سنائی جاتی ہے ۔ عمام حیوانات کو کیا کرنا ہے اس کے برعکس انسان میں وہ کیا کرنا ہے اس کے برعکس انسان

جب عقل اور ہوش کی عمر کو پہنچتا ہے توخداکی طرف سے بیکار کراسے بتایا جاتا ہے کہ تم کو کہ باکرنا جاہیئے اور کیانہیں کرنا چاہئے۔

اس پیغام رسانی کا ذر بعیر رسالت ہے۔ جوشخص بر پیغام کے کرا تاہے اس کو ہم رسول کہتے ہیں۔ اس کاطریقہ یہ ہے کہ الٹر تعالیٰ اپنے بندوں ہیں سے ایک نیک بندے کوچن لیتا ہے اور اس کے قلب پر اپنا پیغام ا تار تا ہے۔ اس طرح وہ شخص براہ راست خداسے اس کی مرضی کاعلم حاصل کرکے دوسرے السالوں تک پہنچا تا ہے۔ رسول گویا وہ درمیانی کر سی ہے جو بندے کو اس کے خدا سے جوڑ تی ہے۔

#### وحي كامسئله

اب ہمیں اس سوال پر عور کرنا ہے کہ کسی بنرہ خاص پر خدا کی وحی کس طرح آتی ہے اور یہ کہ وجودہ زمانے ہیں وہ کون سی وحی ہے جس سے ہمیں خدا کی مرضی کا علم حاصل ہوگا۔

اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے ایک مثال لیجے ، انسان کے ہومشین اور ہو آلات بنائے ہیں وہ تقریباسب کے سب لوہ کے ہیں۔ اگر لوہ کی تاریخ سامنے رکھی جائے تو یہ بات نہایت عجیب معلوم ہموگی کہ انسان کو لوہ کے متعلق پہلے سے معلوم ہموگی کہ انسان کو لوہ کے متعلق پہلے سے کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے کس طرح اس کے ذرات کو پیجا کیا جو مختلف مرکبات کی شکل ہیں زمین کی مختلف چٹا لوں کے ساتھ مخلوط ہمو کرمنتشر رہا ہے تھے۔ اور پھر انہیں فالص لوہ کی کھوس شکل ہیں تبدیل کیا۔

یهی حال دوسری ایجادات کا بھی ہے۔ یہ بات کسی طسرح سمجھ میں نہیں آئی کران ایجادا کی طرف النبانی ذہن کی رہنمائی کس طرح ہوئی ۔ وہ کون سی قوت ہے جو تجربر اور مشاہرہ کے دوران ایک سیائنس دال کو اس مخصوص نکتے تک پہنچا دیتی ہے جہاں پہنچ کر اسے ایک مفیدا ورکار آمد نیتجہ حاصل ہوتا ہے۔ جو بات ہم کو معلوم بنیں تھی وہ کیسے معلوم ہوگئی۔ اس علم کا ذریعہ وہی خدائی فیصنان ہے جس کوہم وحی کہتے ہیں۔ سب کچھ جاننے والا اپنے علم میں سے تھوڑا ساحصہ اس کوعطاکر دیتا ہے جو کچھ نہیں جانتا۔

یہ فیضان وحی کا ابتدائی درجہ ہے جوغیر محسوس طور برا تا ہے اور ہر شخص کو اس بیں سے حصہ ملتا ہے۔ وحی کی دوسری قسم زیادہ ترقی یا فتہ ہے ، جو شعوری طور برا تی ہے اور مرف ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کورسالت کے لئے منتخب کرلیا گیا ہو۔انسان کے پاس اور مرف ان لوگوں کے پاس ا

حقیقت کاعلم اور دنیا ہیں زندگی گذارنے کا طریقے جو قداکی طرف سے آیا ہے وہ اسی دوسری قسم کی وحی کے در بعیر جھیجا جاتا ہے۔

وی کی حقیقت کوہم بس اسی قدر سمجھ سکتے ہیں ۔ اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا در اصل ایک ایس اللہ مطالبہ کرنا ہے ہوانسان کے بس سے باہر ہے ۔ ایک اڑتے ہوئے جہاز کو زمین سے لاسلکی پبعث مسلالہ کرنا ہے جو النسان کے بس کو ہوائی جہاز پر بیٹھا ہوا آدمی پورے یقین کے ساتھ صاف الفاظ میں سن لیت ہے ۔ یہ ہماری قربی زندگی کا ایک واقعہ ہے ۔ مگر آج تک اس کی مکمل توجیہ نہیں ہوسکی کہ یہ واقعہ کس طرح وجود میں آتا ہے ۔ یہی حال ان تمام واقعات کا ہے جن سے ہم اس زمین پر واقف ہیں۔ ہم تمام حقیقت کو آخری حد تک سمجھنے واقعہ کس محقیقت کو مشتش کرتے ہیں ہماری قوبیں جو اب ویٹے گئی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی کلی کو مشتش کرتے ہیں ہماری قوبیں جو اب ویٹے گئی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی کلی واقعیت ہمارے ایس تسم کی کلی ایسے ہی آدمی کا کام بہوسکتا ہے جو خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہو۔ ایسے ہی آدمی کا کام بہوسکتا ہے جو خود اپنی حقیقت سے بے خبر ہو۔

سائنس نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ حقیقت مطلق کا علم حاصل کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ کس سلسلے ہیں ہیں بروفیسر ہائزن برگ (Heisen Berg) کی دریافت کا حوالہ دوں گاجس کو وہ اصول عدم تعین بین بروفیسر ہائزن برگ (Principle of Indeterminacy) کا نام دیتا ہے۔ جیمز جنیز نے اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے :۔

" قدیم سائنس کاخیال تھاکہ کسی ذرہے مثلا ایک الکڑان کا مقام مکمل طور پر بتایا جاسکتا ہے جبکہ ہم یہ جان لیس کہ کسی خاص وقت میں فضا کے اندراس کا مقام اوراس کی رفتار کیا ہے۔ اگر ا ن معلومات کے ساتھ میرونی ایز انداز طاقتوں کا بھی علم ہو جائے تو الکٹران کے تمام ستقبل کومعین کیا جا سکتا تھا۔ اور اگر کا کنات کے تمام ذرول کے تعلق ان باتوں کا علم ہوجا تا تو ساری کا کنات کے مستقبل کے متعلق بیشین گوئی کی حاسکتی تھی۔

مگر ہائزن برگ کی تشریح کے مطابق جدید سائنس اب اس نیتج پر پہنچی ہے کہ ان مقدمات کی دریافت میں قوانین قدرت حائل ہیں۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ ایک الکٹران فضا ہیں کس خاص مقام پر ہے جب بھی ہم تھیک تھیک نہیں بناسکتے کہ وہ کس رفتار سے حرکت کر ہا ہے۔ قدرت کسی حد تک گنجائن سہو (Margin of Error) کی اجازت دیت ہے ، لیکن اگر ہم اس گنجائش ہیں گھناچا ہیں توقدرت ہماری کوئی مدد نہیں کرتی ۔ بظاہر ایسا معلم ہوتا ہے کہ قدرت بالکل صحیح پیمائنشوں سے قطعًا نا آشنا ہے۔

اسی طرح اگر ہیں کسی الکران کی حرکت کی طبیک طبیک رفتار معلوم ہوتو قدرت ہمیں فضا کے اندر اسس کا صحیح مقام دریا فت کرنے نہیں دیت ، گویا کہ الکر ان کا مقام اور اس کی حرکت کسی لالٹین کی سلائڈ کو کسی خراب لائین ہیں رکھیں توہم دورخوں کے در میان فعیف کوروشی بیں لاسکتے ہیں ۔ اور الکران کے مقام اور اس کی حرکت دو نوں کو کچھ نے کچھ دیچھ سکتے ہیں۔ انجھی لالٹین کے دریعہ السیانہیں ہوسکتا کیونکہ ہم ایک پرجتنی زیا دہ روشنی ڈالیں گے ، دو مرااتنا ہی انجھی لالٹین کے دریعہ السیانہیں ہوسکتا کیونکہ ہم ایک پرجتنی زیا دہ روشنی ڈالیں گے ، دو مرااتنا ہی وصن لا ہوتا چلاجا ہے گا۔ خراب لالٹین ، قدیم سائنس ہیں جبس نے ہمیں اس فریب ہیں مبتلاکر دیا کہ اگر ہمارے پاس بالکل ممل لالٹین ہوتو ہم کسی فاص وقت پر ذریے کے مقام اور اس کی رفتار کا گھیک گھیک تعین کرسکتے ہیں ۔ بہی دھوکہ تھا جس نے سائنس ہیں جبریت (Determinism) کو دافل کر دیا ، مگر اب جبکہ جدید سائنس کے پاس زیادہ بہتر لالٹین ہے اس نے ہم کو صرف یہ بتایا ہے کہ حالت اور حرکت کی تعین کرسکتے ہیں ۔ بہی دوختاف پہلو ہیں جہیں ہم بیک وقت روشی ہیں نہیں لاسکتے (ماڈرن سائنشک اور سائنس میں خوب کی مقام اور اس کی معلوں سائنس معربی نہیں لاسکتے (ماڈرن سائنشک معربی معربی معربی وقت روشی ہیں نہیں لاسکتے (ماڈرن سائنشک معربی معربی سے معربی معربی وقت روشی ہیں نہیں لاسکتے (ماڈرن سائنشک معربی معربی معربی معربی معربی معربی وقت روشی ہیں نہیں لاسکتے (ماڈرن سائنشک معربی معربی معربی معربی معربی وقت روشی ہیں نہیں لاسکتے (ماڈرن سائنشک معربی معربی معربی معربی وقت روشی ہیں نہیں لاسکتے (ماڈرن سائنشک من معربی معربی اس معربی وقت روشی ہیں نہیں لاسکتے (ماڈرن سائنشک

اس سلسلہ میں آخری سوال ہے ہے کہ خداکی وحی جو مختلف ز مانوں میں انسانوں کے پاس آتی ہی ہے ان ہیں سے کون سی وحی ہے جس کی آئے کے انسانوں کو پیروی کر ناہے - اس کا جواب بالکل سادہ ہے ۔ بعد کے لوگوں کے لئے وہی وحی قابل اتباع ہوسکتی ہے جو سب کے بعد آئی ہمو حکومت ایک ملک میں کسی شخص کو اپناسفیر بنا کر جیجتی ہے - ظاہر ہے کہ اس شخص کی سفارت اسی وقت نگ کے لئے ہے جب تک وہ اس عہدے پر باقی ہو، جب اس کی مدت کارکردگی ختم ہموجائے اور دو مرے شخص کو اس عہدے پر مامور کر دیا جائے تواس کے بعد وہی شخص حکومت کا نمائندہ ہوگا جس کوسب سے آخر میں نمائندگی کا موقع دیا گیا ہے ۔

اس اعتبار سے حفرت محمطی الترعلیہ وسلم ہی وہ آخری رسول ہیں، جو آن اور آئنرہ قیامت
تک کے لئے النمانیت کے رہنماہیں، جو ساقی صدی عیسوی ہیں عرب سے اٹھے تھے۔ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہوااور سرآئندہ کوئی نبی ہوگا۔ آپ کا تمام نبیوں سے بعد تشریف لانا اس بات کی کافی وجہ ہے کہ آپ ہی کو حال اور مستقبل کے لئے خدا کا نمائندہ قرار دیاجائے۔ کیونکہ بعد کو آنے والا اپنے سے پہلے آنے والوں کو مسوخ نہیں کر سکتا۔ ہسم ان کا مہیوں کو مانیۃ ہیں جو خدا کی طرف سے آئے، ان ہیں سے سی کا بھی ہم انکار نہیں کر سے اسلام کی تعلیم ہے کہ خدا کے رسولوں میں تفریق سے کرو۔ (بقرہ ۔ آخر) مگر بی ظاہر ہے کہ اطاعت اسلام کی تعلیم ہے کہ خدا کے رسولوں میں تفریق سے کرو۔ (بقرہ ۔ آخر) مگر بی ظاہر ہے کہ اطاعت

اور بیروی عرف وقت کے بنی ہی کی مکن ہے اور اسی کی ہونی چاہئے۔ محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بنی کا نہ آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ہی وقت کے بنی ہیں۔ اور اب سمام النسانوں کو آپ ہی کی بیرو ی کرنی ہے۔ جب کوئی بنی آتا ہے تو وہ در اصل آپنے وقت کے لئے غدا کاحکم ہوتا ہے۔ وقت کے بنی کو چھوٹ کر اس سے پہلے کے کسی بنی کی اطاعت کا دعوای کرنا غدا برستی نہیں بلکہ فور برستی ہے۔ ایسا شخص غدا کے پہال اس کے وفاداروں ہیں شمار نہیں ہوگا بلکہ مجرموں کے کئہرے ہیں کھڑا کیا جائے گا اور خود تاریخ کے وہ رسول اس سے برائت کریں گے جن کی پیروی کا آئ وہ دعوای کرر ماجے۔

ہوسکتا ہے کہ النسانی تاریخ کی سب سے پرانی اور ابتدائی مذہبی کتاب رگ وید مہوج خدا کی ہدایت کے تخت مزنب کی گئی ہوجیسا کہ انجیل نسبتا در میانی زمانے کی الہامی کتاب ہے۔ مگر اب یہ تمام کتابیں آؤٹ آف ڈیٹ ہوجی ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کے مصابین کی صحت مشکو کے ہے۔ اور اس سے قطع نظر کہ ان میں سے کوئی کتاب بھی ا پینے کو آخری اور دائمی کتاب کی حیثیت سے بیٹے نازل کی گئی حیثیت سے بیٹے نازل کی گئی حیثیت سے بیٹے نازل کی گئی منسوخ قرار دے دیتا ہے۔

ایک شخص کہرسکتا ہے کہ ہم تحفرت محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خدا کا رسول ہی کیوں تسلیم کریں ، میرا ہواب یہ ہے کہ جن و ہوہ سے آپ دوسرے رسولوں کو رسول ماننے ہیں اخیس وجوہ سے آخری رسول کو بھی رسول ماننا پڑیگا۔ آپ کسی دوسرے رسول کے بارہ ہیں پہ تابت کرنے کے لئے کہ وہ خدا کی طرف سے آئے تھے ، ہو بھی اصول بنا بیس گے اور جو مقدمات قائم کریں گے ، ٹھیک ٹھیک اخیس دلائل اور انھیں مقدمات کی بنا پر آپ کو محد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فدا کا رسول ماننا ہوگا۔ اگر آپ آخری رسول کا انکار کر تے ہیں تو آپ کو سارے رسولوں کا انکار کر دینا پڑے گا۔ اور اگر دوسرے رسولوں کو مانتے ہیں تو آپ کو سارے رسولوں کا انکار کر دینا پڑے گا۔ اور آپ کو سارے رسولوں کا انکار کر دینا پڑے گا۔ اور آپ کو سارے رسولوں کو ہی قدا کہ ہی تسلیم کریں اور جو ں بھی آخری رسول کو ہی تسلیم کرتے ہیں ، آپ کے لئے ضروری ہوجا تا ہے کہ اس کو آخری سند سیار سلیم نے کو ان بالکل متصن دیر ہیں ہی ، جو ایک ساتھ بھی تھیں ہوسکتیں ۔ خدا کے آخری حکم کی موجود گی ہیں اس کے سابھہ جیریں ہیں ، جو ایک ساتھ بحد نہیں ہوسکتیں ۔ خدا کے آخری حکم کی موجود گی ہیں اس کے سابھہ حکموں کا حوالہ دینا فدا کی اطاعت کا ایک ایساطر بھی ہے جس سے فدا کہ بھی راضی نہیں ہوسکتا یہ خود نفس کی اطاعت ہے دکر خدا کی اطاعت ۔

### تعصب ياخدا يرستي

آخر میں بیر کہوں گا کہ ندم ہے باخدا برتن کی دونسیں ہیں۔ایک پیرنسلی تعلق باسماجی حالات كے نتیجہ بیں آدمى كاكوئى مذمهب بن جائے اور آدمی اس كو كیوسے رہے۔ دوسرے بدكہ وہ خودائی عقل كواستعال كرب اورسنميره مطالعه كي ذربيع كسي رائع يربيني اوراس كوشعورى فيفيله كي تحت اختبار كرك - بظاہر دونوں بى مذہب د كھائى ديتے ہيں ـ مگر بېنى خيبركانا م نعصب ہے اور دوسرى حيز كا

خدا ہرقم کے تعصب اور یے تقلی سے پاک ہے۔ اس لئے خدا کہی ایسے تحص کونہیں اینا ہے گا جوتعصب اورغیرمعقولیت کاسر مابیائے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ تعدا کامحبوب بندہ تو وای سے جونمام تعصیات سے او براعظ کر سنجیرگی اور معقوبیت کے راستہ کو اختیار کرے ۔ خدا مرف اس شخص کو اپنے بڑوس سے لئے بنول کرسے گاجواس کا ہم جنس ہو۔ غیر، ہم جنسوں کو وہ ر دکرکے دور پھینیک دیے گا تا کہ رہ ، ہیشہ کے لئے محرومی اوررسوائی کاعذاب سے رہیں۔

<sup>(</sup>نوٹ) آربہ ماج کی جنن جو بلی مےمو تع پرسپیویا رہ (بجنور) میں ایک آل مذاہب کانفرنس ہوئی اس موقع پر ۲۹ نومبر ۹۵۹کواسلام کے نائندہ کی حیثت سے رامم الحروف نے بینفالہ برطھا۔

# منزل كي طرف

آئے کے اس جلسے کا جوعنوان ہے وہ محض ایک عنوان نہیں ہے بلکہ یہ وقت کے دل کی دھڑکنیں ہیں۔ ہم ایک ایسے مسئلے پر سوچنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جو ساری دنیا کو در پیٹس ہے اور جس پر ہر جگہ عور و فکر کیا جارہا ہے۔ یول سمجھتے کہ پوری انسانیت کی طرف سے ایک سوال کیا گیا ہے اور ہمیں اس سوال کا بواب دیناہے۔

پیچلی چند صدیوں کی تاریخ مذہر سے کے خلاف النمان کی بغاوت کی تاریخ ہے۔ قدیم ترین زمانے سے مذہب کویہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ فکروعمل کے ہرمیدان میں النمانی نرندگی کی رہنمائی کرتا تھا۔ مگر صنعتی القلاب اور سائنس کی ترقی کے بعد حبب النمان تمدنی اعتبار سے ایک سنے وور میں داخل ہوا تو اسی کے ساتھ اس نے چاہا کہ ہراس چیز سے علیحدگی اختیار کرلے جس کا تعلق مافنی سے ہو۔ چنا نچواس نے مذہب کے برا نے دائنے کو چھوڑ کرنی خود ساختہ راہوں پر اپنیا سفر شروع کر دیا۔ گاڑی کی تبدیلی کے ساتھ اس نے یہ جمی ضروری سمجھا کہ اس کی سمت بھی نئی ہوئی سفر شروع کر دیا۔ گاڑی کی تبدیلی کے ساتھ اس نے یہ جمی ضروری سمجھا کہ اس کی سمت بھی نئی ہوئی کو طاب نے اس فیال کی غلطی واضح کر دی ہے۔ زندگی کے مسائل کو طل کرنے کے لئے اس میں میں اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بچھپلی حالت کی طرف نو اپس ہونے النمان ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے ۔ النمان ایک ایسے میزل کی طرف واپس ہونے حالت کی طرف نو ساخت النمان میں بچر النمان کا دستورالعمل تھا وہ مستقبل ہیں بچر النمان کا دستورالعمل مینا وہ مستقبل ہیں بچر النمان کا دستورالعمل مینا وہ مستقبل ہیں بچر النمان کا دستورالعمل مینا وہ مستقبل ہیں بچر النان کا دستورالعمل مینا وہ مستقبل ہیں بچر النان کا دستورالعمل مینا وہ مستقبل ہیں بچر النان کا دستورالعمل مینا وہ مستقبل ہیں بھر والا ہے۔

قانون کی ناکامی

پیچھلے سماج ہیں مذہب جو کام کررہا تھا وہ یہ تھا کہ صدیوں کے دوران ہیں مختلف بزرگوں کی تعلیم و تلقین کی وجہ سے کچھ خاص تصورات لوگوں کے ذہبنوں ہیں رہے بس گئے تھے۔ اور ان کے خلاف سوچنا یاعمل کرنا گناہ سمجھاجا تا تھا۔ مذہب کی منسوخی کے بعد جب یہ گرفت اور ان کے خلاف سوچنا یاعمل کرنا گناہ سمجھاجا تا تھا۔ مذہب کی منسوخی کے بعد جب یہ گرفت اور ان ہے کہ اس دوران میں مذہب کا بالکل خاتمہ ہوگیا ہو۔ زندگ کے دھارے کے نیچ دہ جمیشہ باتی رہا اور آج بھی باتی ہے۔ البتہ زندگ کی سرگریوں میں پہلے جو مقام اسے عاصل تھا وہ بعد کو اسے ماصل نہیں رہا۔ وطھیلی ہوگئ تواس کی جگہ لینے کے لئے اصلاحی قسم کے قوانین وجود میں اُئے۔ دوسرے لفظوں میں ضرائی اطاعت گزاری کی جگہ قلیون کی حکمائی نے لیے لی۔ قانون اس متعین ضابطے کو کہتے ہیں جس کوکسی سماج میں لاز می طور پر قابل تسلیم قرار دیا گیا ہوا وجس کی خلاف ورزی پر آدمی کو سنزادی جاسکتی ہو۔ اس قسم کے قوانین ہر ملک میں بنیایت وسیع بیمانے پر بنائے گئے۔ اسس طرح گویا زندگی کے تام پہلووں کے بارے ہیں ریاست کی طرف سے حکماً یہ بنایا گیا کہ وہ صحیح ترین رویہ کیا ہے۔ مگران قوانین کا فائدہ عرف یہ ہواہے کہ جوہرائی پہلے میں رویہ کو افتیار کرنا چا ہے۔ مگران قوانین کا فائدہ عرف یہ ہواہے کہ جوہرائی پہلے مسید صدیح میں رویہ کیا ہوئے کی دفانون نے عرف برائی شکوں کو بدلا ہے میں برائی کوروکے ہیں وہ بالکل ناکام ثابت ہواہے۔

محومت دیجھتی ہے کہ کاروباری لوگ جیزوں ہیں ملاوٹ کررہے ہیں اجائز اسٹاک رکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے عام پبلک کو برلشان کرتے ہیں ۔ اس کور دکنے کے لئے وہ ایک قانون بنانی ہے اور اس کے نفاذ کے لئے مارکٹنگ انسپکٹروں کی ایک فوج مقرر کر دیتی ہے جو قانون کی د فعات کے کرایک ایک د کان کو جانچنا مشروع کرتے ہیں۔مگر عملاً یہ ہوتا ہے کہ دکان دار اکفیں رشوت دے کر لوٹا دیتے ہیں ۔ اب حکومت اینٹی کرپشن ڈیارٹمنٹ کو حرکت ہیں لاتی ہے۔ مگراس کا بنتج بھی صرف یہ نکلتا ہے کہ جو رشوت پہلے صرف مارکٹنگ انسپکٹر کے رہے تھے اسس ہیں ایک اور محکم کے لوگ حصے دار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی حکومت کے علم میں کوئی برائی آتی ہے تو وہ اس کے خلاف ایک قانون بنادیتی ہے یا ایک آرڈر جاری کر دیتی ہے۔مگراس کا ویا مدہ اسس کے سوا اور کھے نہیں ہوتا کہ چلنے والے اپناراستر بدل کر چلنے میں ۔اگرکسی چیز کی درآمد و برأمدير يابندى لگائى جائى ہے تو اسمگلنگ شروع ہوجائى ہے ۔ اگر نيكس بر معائے جاتے ہيں توجعلى حسابات کے رجب تیار ہوجاتے ہیں۔ کسی چیز کی کی کے پیش نظراس کے خرج کو مقرر مدیس رکھنے کے لئے اس پر کنٹرول کیا جانا ہے تو بلیک مار کٹنگ اور حجلی پر مٹ کا کاروبار جاری ہوجاتا ہے۔کسی کاروبار کو قومی ملکیت میں لیا جاتا ہے تو سرکاری افسراس قدر لوٹ مچاتے ہیں کہ نفع کے بجائے اس میں حکومت کو گھواٹا اٹھانا پڑتا ہے۔ اس طوفان بے تمیزی میں اگر کوئی پکڑا لیا جائے اور معیاملہ عدالت تک پہنچ کی بوبت آئے تو وہاں بھی غلط کاروائیاں اور جھوٹی شہاد ہیں اس کو بچانے کے لئے موجور ہاں ۔

غرض قالون اورحقیقت کے درمیان ایک طرح کی آنکھ مجولی ہورہی ہے جب م

#### مادی فلسفه

دوسری چیز جو بہتر سماج کا خواب پورا کرنے کے سلسلے میں انسان کے ساسمنے مقی وہ ما دی خوش حالی ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب لوگوں کی آمدنیاں بڑھ جائیں گا، جب لوگوں کواپنی حزورت کی چیزیں فراغت کے ساتھ حاصل ہونے لگیں گی تو وہ کس لئے برعنوا ن کیں گے۔ کس لئے دوسروں کو تکلیف دیں گے، مگر واقعات سے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے۔ بلا استفارتمام ملکوں کا پر حال ہے کہ وہاں جس رفتار سے مادی ترقی میں اہنا فی ہواہے اسی نسبت سے جرائم کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے۔ میں یہاں اختصار کے خیال سے حرف انٹر نیشنل کرمینل ہو لسیکیشن کی رفیار بھی بڑھ رہی ہے۔ میں یہاں اختصار کے خیال سے حرف انٹر نیشنل کرمینل فیان کے ہیں۔ اس رپورٹ کا توالہ دوں گا جس نے دنیا کے ہم میں جرائم کا اوسطان ملکوں سے بہت کم خال تھا ہے۔ ہو خوش حال ہیں، اور جن کا معیار زندگی بہت بڑھا ہوا ہے۔ برطانیہ میں سنت ٹی میں اسال کا اوسطان میں ہوائیس بھی زیادہ کما لیتے ہیں۔ اور پھرائیس بھین ہے کہ اور ہوسنے برخوان سات آٹھ پونڈ سال بعد جب وہ سن بلوغ کو پہنچیں گے تو وہ تیرہ پونڈ فی ہفتہ کی اوسط قومی آمدنی کے مستحق موں گے۔

روزگار کے یہ مواقع اور یہ معیار زندگی مبندوستان کے مقابلے ہیں بہت زیا دہ ہیں۔
لیکن مندر جربالا اعداد وشمار کے مطابق سے اللہ کا مہندوستان میں ایک لاکھ آبادی
کے درمیان قابل ذکر جرائم کی تعداد ہوا تھی۔ جب کہ برطانیہ ہیں اتنی ہی آبادی ہیں ۱۳۲۱ جرائم کی بیکارڈکھ گئے۔ امرکہ ہو تنام دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ملک سمجا جاتا ہے وہاں جرائم کی تعداد ایک لاکھ آبادی ہیں ۱۳۲۲ تھی۔ لیڈر ۸۱ فروری مھول کی اور دہاں کے سب سے تعداد ایک لاکھ آبادی میں ۱۳۲۲ تھی۔ لیڈر ۸۱ فروری مھول کی اور دہاں کے سب سے بڑے تجاری شہر نیویارک کا تو یہ حال ہے کہ ہرایک سکنڈ ہیں شدید جرم کا ایک واقعہ ہوتا ہے۔ جرائم کی اس بڑھتی ہوئی رفتار نے ترقی یا فتہ ملکوں میں زندگی کا سکون برہم کر دیا ہے۔ آدمی جرائم کی اس بڑھتی ہوئی رفتار نے ترقی یا فتہ ملکوں میں زندگی گزار رہا ہے کہ اس کو اپنا مستقبل غیر تقینی نظر آتا ہے۔ کسی بینک کو نہیں معلوم اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ اس کو اپنا مستقبل غیر تھینی نظر آتا ہے۔ کسی بینک کو نہیں معلوم کر سے فاتون کو نہیں معلوم کر شام کے دفت جب وہ دفتر سے لوٹ رہی ہوگی تو وہ راست ہیں مسلح ہوگر اس کے اور چملہ کر دے گا۔

اغواکر کی جائے گی یا واپس اپنے گھرپہونج گی۔ انگلینڈ ہیں قاتل کے لئے موت کی سزاکو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ مگر جرائم کی بڑھتی ہوئی وباکو دیکھ کر وہاں سے ایک مشہورا ہل قِلم اور سابق ممبر پارلمنٹ سرایان ہربرٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ سزائے موت کو دوبارہ جاری کیا جائے۔ اور نہ ھون قاتل کو بلکہ چروں ، نقب زنوں اور عور بند کی عصمت پر حملہ کرنے والوں کو بھی یہی سے زادی ما تنہ

او پرکی گفت گوسے جہاں ما دی نظریات کی ناکامی ثابت ہوتی ہے وہیں یہ بات بھی د اضح ہوگئی ہے کہ ان کے اندروہ کو ن سابنیا دَی خلاہے جس نے انھیں مکمل ناکامی سے دو چارکیا ہے۔ یہ خلا دراصل محرک کا خلا ہے۔ آپ ایک کار خانے کو صرف بجلی کا بٹن د باکر حرکت ہیں لاسکتے ہیں ۔ مگرانسان کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ وہ اسی وقت کوئی کام کرتا ہے جب اس کے اپنے اندر اس کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوچکا ہو۔ آج دنیا کے پاس زندگی گزارنے کے لئے بہترین قسم کے کاغذی نقشے ہیں اوراس کوعمل میں لانے کے لئے جدید ترین ساز وسامان موجود ہیں۔مگریہ سب کچھ صرف اس لئے ہے کارپڑا ہوا ہے کہ النسان اپنی ذمہ دار اوں کو پورا کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اً ج مین کو پکڑانے کی مکنیک اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ملک میں جرم کرے دوسرے مفام پر بھاگ جانے کی کومشش کرے تو اس کے سرحد پار کرنے سے پہلے ریڈیو فوٹو کے ذریعہ ساری دنیا ہیں اس کا حلیہ نشر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن پونس کے افراد اپنی ڈیونی صیحے طور پر انجام بہیں دیتے ، اس لئے جرم کی روک تھام کے یہ سارے مواقع بیکار ثابت ہورہے ہیں ۔اقتصادیا ت ا ور اعدا د و شمار کے ماہرین نہایت کا میاب طریقے پر'' کم سے کم خرج ہیں زیا دہ سے زیا دہ فائدہ " ما صل کرنے کے منصوبے بنا تے ہیں۔مگر عملہ کے اندر لوٹ کھسوٹ کی زمینیت کی وجر سے نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ زیارہ سے زیادہ لوگوں سے وصول کی ہوئی رقم کم سے کم بوگوں کی جیبوں ہیں جلی جاتی ہے۔ حکومت کی تشکیل کے لئے نہایت وسیع قسم کے جہورٹی طریقے دریافت کتے گئے ہیں. مگر لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کے غلط استعمال کی وجہ سے جہوریت عملاً ایک تماشا بن کررہ کئی ہے۔ ملکی ہے۔

انجی حال ہیں ( اپریل سلامی ) جنوبی کوریا کے الکشن کے بعداعلان کیا گیا کہ صدارت سے انتخاب میں ڈاکٹر سنگمن رہی کو ، ہی صدی ووٹ ملے ہیں ۔ مگر اعلان کے بعد حبب عوام نے بغاوت کر دی اور ڈاکٹر رہی کو اپنا صداری محل حجوز کر کھا گنا پڑا تو معلوم ہوا کہ"، ہی قی صدی "کی حقیقت اعدا د

وشار کے دھوکے کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ سماجی اصلاح کے لئے مستقل محکمے قائم ہیں اور اس کے لئے ایسے ایسے توانین بنائے گئے ہیں جوانسانی آرزوؤں کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں بگر عملاً بہ صرف ان لوگوں کے لئے لوٹ کھسوٹ کا ایک عنوان ہے جو اس کا م پر مامور کئے گئے ہیں آج عالمی اتحاد کے تنہایت خوبھورت نظرے کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں اور آپس میں تعلق قائم کرنا اشنا آسان ہوگیا ہے کہ آپٹیلی فون رئیسیورا کھاکر دنیا کے کسی بھی جھے کے آدمی سے بات کرسکتے ہیں اور ہم ہوائی جہاز سے اور کرچند گھنٹے میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ مگرانسان کے اسپنے رویے کی وجہ سے یہ سارا سازو سامان ایک مصیبت ثابت ہور ہاہے۔ آج سائنس کی بہترین کو ششیں مون ایسے آلات تیار کرنے میں لگی ہوئی ہیں جو دم بھر میں زندہ انسانوں اور آباد شہروں کو خستم ایسے آلات تیار کرنے میں لگی ہوئی ہیں جو دم بھر میں زندہ انسانوں اور آباد شہروں کو خستم

ایک دوسرے کے خلاف شبہات کایہ حال ہے کہ امریکہ کی اسٹریٹجک ایر کمانڈ کے بنین ہزار ہوائی جہاز ہروقت آسمان میں ارسے رہتے ہیں تاکہ اپنے ملک کواچا نک حملے سے بچائیں ۔ دوسری طرف روس کی سرحدول پر ہزارول آدمی نہایت قیمتی آلات اور دوربینیں کی سرحدول پر ہزارول آدمی نہایت قیمتی آلات اور دوربینیں کے بیائے ہوئے رات دن یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی جاسوس ہوائی جہازان کی سرحد کے اندر تو نہیں گھس آیا ہے۔

محرک کی حزورت

اس سے معلوم ہواکہ انسانی بہتری کے لئے آت جس چیز کی خرورت ہے وہ کوئی قانونی ڈھاپنہ یا دی ساز وسا مان نہیں ہے بلکہ ایک ایسا نظریہ ہے جو ذمہ داری کا احساس بیداکرے، جوآدمی کے اندریہ جذبہ ابجارے کہ وہ اپنی اندرونی تحریک سے صبح کام کرنے پر مجبور ہوا ور غلط سمت میں جانے ہے نیچے ۔ یہ کام حرف مذہب کے ذریعہ ہوسکتا ہے ۔ چندسوبرس پہلے بڑے جوش سے دعوای کیا گیا تھا کہ زندگی گر ارنے کے سلسلے میں انسان کو مذہب کی خرورت نہیں ۔مذہب حرام دحلال کے کچھاصول دیتا ہے ، وہ ہم اپنے قانون ساز ادارے کے ذریعہ ماصل کرسکتے ہیں ۔ مذہب دوسری دنیا کی سزاسے ڈراتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ بیدا ہو' اس کے لئے ہمارا عدالتی نظام اور ہماری جبلیں کا فی ہیں ۔ مذہب یہ ترغیب دلا تا ہے کہ ہمارے حکموں کو مانو تہاری اگلی زندگی خوش گوار ہوگی ۔ اس کے لئے بھی ہم کو موت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی مادی توقیوں کے ذریعہ ہم اسی دنیا کی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں ۔مگریہ تمام امیدیں واقعات

کی چٹان سے نکر اکر پاش پاش ہو چکی ہیں۔ اور اب انسان دو بارہ اس مقام پر کھڑا ہے جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ لمبی مدت تک تھوکریں کھانے کے بعد اب انسان کی سبحہ میں یہ بات آئ ہے کہ صرف کاغذی نقشے اور مادی درائع و وسائل کافی نہیں ہیں۔ اس کے سوا ایک اور چیز ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ وہ ہے خود انسان کا اپنا جذبہ۔ اس کے اندر ایک ایسا ارادہ جو اصلاحات کی خارجی کو شمول سے ہم آ ہنگ ہونے کے لئے تیار ہو۔ دوسرے کے دوسرے نظوں میں ایک ایسا محرک جو اندر سے آدمی کو عمل پر اکسائے ، جو آدمی کو ایک دوسرے کے حقوق بہیا نئے پر مجبور گرے۔

یہی اندرونی محرک تمام اصلاحات کی جان ہے۔ اگریہ موجود نہ ہوتوساری ترقیوں کے باوجو دالیں میں اس قدر تھیں جھبٹ ہوگی کہ زندگی سکون سے محروم ہوجائے گی اور بہترین قسم کے معاشی منصوبے مرف مطیکیداروں اور انجینروں کے لئے لوط کھسوط کا موقع ثابت ہوں گے۔

مگرتمام نظریات ہیں حرف مذہب ہی کے گئے یہ مکن ہے کو دوآ دمی کے اندراس قسم کا اندرون محرک پیدا کرسکے ۔ انسانی قانون بدعنوائی سے رو کئے کے لئے زیادہ سے زیادہ کسی عدالت ہیں ہیٹی کا حوالہ دے سکتا ہے جس کے متعلق معلی ہیں کہ جبوٹے بیانات اور غلط شہاد تول کے ذریع بہت آسانی سے اس کو گراہ کیا جاسکتا ہے ۔ جب کہ ذہب قادر مطلق کی عدالت میں حاضر ہمونے سے ڈراتا ہے جس سے بچناکسی حال ہیں ممکن نہیں ہے ۔ اس لئے ان ان ساخت کا نظام کبھی بھی کوئی بہتر سوسائٹی تعمیر نہیں کرسکتا ۔ بہصرف خدہب ہی کے ذریعہ مکن ہے۔ ساخت کا نظام کبھی بھی کوئی بہتر سوسائٹی تعمیر نہیں کرسکتا ۔ بہصرف خدہب ہی کے ذریعہ مکن ہے۔ لینن نے مذہب کی مذاتی الڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک آسان پر جبت تعمیر کرنے سے زیادہ اہم کام زمین پر جبت تعمیر کرنا ہے ۔ مگر تجربے نے ثابت کردیا کہ زمین پر وہی لوگ جنت تعمیر کرسکتے ہیں جو آسمان پر جبت تعمیر کرنے کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہوں ۔ اور جن کے پیش نظراسمان کر جنت کو میر نہیں واسمان دو لوں جگہ حرف دو زخ کی تعمیر کریں گے ۔ پر جبنت کی تعمیر نہیں واسمان دو لوں جگہ حرف دو زخ کی تعمیر کریں گے ۔

مذہب کے بارے ہیں یہ تصور محض ایک ذہمنی انجے یا خوش عقید گی نہیں ہے بلکریہ ایک تاریخی حقیقت کوتسلیم کرنا ہے ۔ بچھلی صدیوں کی تاریخ بناتی ہے کہ کروروں انسان اس امید بیں نیکی کی راہ چلے ہیں کہ انفیس اس کا بدلہ آنے والی زندگی ہیں ملے گا۔ اور بے شمار لوگ محن اس خوف سے بدی سے بجتے رہے ہیں کہ کہیں ان کی بداعمالیاں انفیس عذاب دائمی کے حوالے مذکر دیں ۔ مگر ما دی دور میں اس قسم کی مثال بیسیٹس نہیں کی جاسکتی ۔ آج اگر کوئی انسان بھلائی کی راہ پر چلتا ہوا نظراً تاہے تو وہ کھی دراصل پر انے مذہبی تصورات ہی کا اثرہے۔ وریز جہاں تک مادی تہذیب کا تعلق ہے وہ تو السّان کو خود غرض اورغیرذمہ دار بنانے کے سوا اور کوئی صلاحیت ہیں رکھتی '۔

اس صورت حال نے تمام دنیا کے سنجیدہ النمالوں کوسوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب برحقیقت لوگوں کی سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اصل مسئلہ النان کا ذہن بدلنا ہے نہ کہ قالون اور معیار زندگی کو بدلنا۔ نور وہ ممالک جو ما دیت کا گڑھ ہیں وہاں بھی ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جوبرای شدت کے ساتھ اس عرورت کومسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی ملکوں سے جوکتابیں شائع ہورہی ہیں ان میں بار بار اس قسم کے فقرے دہرائے مارہے ہیں کہ" اگر انوع النان این خیریت چاہتی ہے تواس کو لاز مًا کلیج کے ایک روحانی استحکام کی طرف بلیٹنا ہوگا۔ أرب اخلاقی انضباط كا دوباره حصول اورروحانی نظام كی طرف واپسی انسان بقائے لئے نا گزیر شرط کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ " آج ایک نئی روحانی سنیرازہ بندی کی خرورت ہے۔ جس کے وربیہ افلاق اور کلیے کے درمیان وہ مرکزی تعلق بحال ہوجائے جو انسانی ارتقار کی ہر مسطح برا در مردور میں موجود رکا ہے۔" (کرسٹوفرڈ اسپی) ان باتوں سے اندازہ مہوتا ہے کہ النسان کو اصل ضرورت کا احساس ہوچکا ہے مگر اس ضرورت کو پوراکرنے کے لئے عام طور پر جن عمسلی شكلول كا ذكر كياما آمسه وه يا توغلط بين يا ناقص بير-

غلط شکل سے میری مراد وہ تجویزیں ہیں جواس امید میں پہیٹس کی جارہی ہیں کہ محض اخلاقی ا پیلول کے ذریعہ آ دمی کے اندر اس قشم کا احساس پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علم بردار وہ لوگ ہیں جو مذہب ہیں عقیرہ نہیں رکھتے امگرا خلاق کی ضرورت بھی تسلیم کرنے پر مجبورہیں۔ اس لئے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ دریافت ہوجا ئے کہ مذہب کی دیوار سے مدد سے بغیر ا خلاق کی چھت کھڑی ہوجائے۔ ہندوستان کے و زیراعظم بندست جوا ہرلال منہرو اسی گروہ کی ایک

ایک انراویوکے دوران ان سے سوال کیا۔ "کیا آپ مختصر طور ہر مجھے بتائیں گے کہ آپ کے نزدیک اچھے سماج کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ وزیر اعظم نے جواب دیا۔

" میں کچھ معیاروں کا قائل ہوں ' وہ ہر فرداور ہرساجی گروپ کے لئے عزوری ہیں اوراگر
وہ معیار ہاتی ہزرہیں تو تام مادی ترتی کے باوجو د آپ کسی قابل قدر نیتے پر نہیں پہنچ سکتے ۔ مجھے نبیل
معلوم کہ ان معیاروں کوکس طرح بر قرار رکھا جائے ۔ ایک تو مذہبی طریقہ ہے ۔ لیکن یہ اپنے تمام
رسوم و تقریبات کے ساتھ مجھے تنگ نظراً تا ہے ۔ ہیں اخلاتی اور روحانی قدروں کو مذہب
سے علاید ہ رکھ کر بڑی اہمیت دیتا ہوں ۔ لیکن ہیں نہیں جا ننا کہ ان کو ما ڈرن زندگی ہیں کس
طرح قائم رکھا جاسکتا ہے ۔"

ان فقروں میں بنڈت نہرونے اپنے طبقے کے لوگوں کی نہایت صبح ترجانی ہے بولوگ مذہب سے الگ رہ کر افلاقی قدروں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں 14 ن کی مشترک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب کے سب بے لیقینی میں مبتلا ہیں۔ وہ نود اپنے مقدے کی کمزوری تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ایک چیز کی خرورت مسوس کرتے ہیں مگرانہیں نہیں معلوم کہ وہ النسالال سے اسے کس طرح منوائیں۔ اتفیں اپنے خیالات کی کوئی بنیا د نظر نہیں آتی۔

کھی ہوئی ہات ہے کہ حب ایک شخص کوئی بدُعنوان کرتا ہے تواس کئے کرتا ہے کہ اس میں اسے اپنی تمنائیں پوری ہوئی ہوئی نظراتی ہیں وہ اس کو اپنی ترتی اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس میں اسے عزت اور دولت بانے کی توقع ہوئی ہے۔ بھر آخر کس لئے وہ اس مجھتے ہیں۔ مچھوڑ دے گا۔ کیا محض اس لئے کہ بچھ لوگ اسے اخلاق اور انسانیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کیا محض کسی سمے اید سیشس کی فاطر کوئی شخص ایساکر سکتا ہے کہ نفع ہے بجائے نقصان کو اپنے گئے تو ل کرنے ۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہ جو لوگ انسانیت (مانوتا) کے نام پرلوگوں کو افلاقیات کا پابند بنا نا چا ہتے ہیں وہ ہوا ہیں عمارت کھڑی کررہے ہیں۔ اورظا ہرہے کہ ایسی عمارت کمجی وجود میں نہیں آسکتی ۔

ایک مثال لیجے۔ ہندوستانی ریلوں پر ہربیس مسافروں ہیں سے ایک آدمی بلائکٹ سفر کرتا ہے اور اس طرح مرکزی خزانے کو تقریبًا با پنج کرورر ویے مسالانہ کامسلسل نقصا ن ہور ہاہے۔ اس وہاکی روک تفام کے لئے ملک بھریس ہارہ ہزار سات سواشخاص ملازم ہیں جن پر ہرسال دو کرور انیس لاکھ روپیے حرف ہوتے ہیں۔ حبب بزاروں آدمیوں کا بہ عملہ ہیں جن پر ہرسال دو کرور انیس لاکھ روپیے حرف ہوتے ہیں۔ حبب بزاروں آدمیوں کا بہ عملہ

اور سالانہ سواد و کرور روپیے کا خرج بلائکٹ سفر کور وکنے ہیں کا میاب نہیں ہوا تو کومت نے ایک افلاقی تدبیر سوچی ۔ حکومت کی طرف سے ایک خاص پوسٹر چھپواکر تمام اسٹیشنوں پرلگا دیا گیا ۔ جس پرلکھا ہوا تھا ۔ Ticketless travel is a social evil یعنی بے پیک سفر کر ناسماجی گناہ ہے ۔ مگر اس کا حاصل اس کے سواا ورکھے نہیں ہواکہ کرایہ وصول نہونے کی وجہ سے حکومت کو جو کچھ نقصان ہور ہا تھا اس میں اس پر و بگند سے کے اخراجات کا مزیدا ہا اف ہوگیا ۔ اصل صورت حال برستوراین جگر ہاتی رہی ۔ موگیا ۔ اصل صورت حال برستوراین جگر ہاتی رہی ۔

اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نقط نظربار بار کے تجربے ہیں قطعی طور پر ناکام ثابت ہو جبکا ہے۔ مگر کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اس کے با وجود ساری دنیا میں افلاق کی اسی خیالی بنیا د ہر تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اُن جو منصوبے بن رہے ہیں ،جوسیا سی اور سماجی ڈھانچے کھڑے کے جارہے ہیں۔ وہ سب اس مفروضے پر مبنی ہیں کہ افراد اور سرکاری عملہ اس کی تعمیل میں اپنا حصہ صحیح طور ہرادا کریں گے۔ اس کے بغیر کسی اسکیم کی کا میابی کا تصور ، ہی نہیں کہ یا جا سکتا ۔ مگر حالات یکار رہے ہیں کہ یہ امیدیں بالکل فرضی ہیں۔

اس کے لئے کالج کے طلبہ کی مثال کافی ہوگی۔ کالجول بیں جو لوگ پڑا ہے ہیں ان کے متعلق کہا جا اسکتا ہے کہ وہ آئے کے شہری اور کل کے سرکاری لوگ ہیں۔ ان کی زندگی ہیں ہم ہیک وقت دو لول کر دار دیکھ سکتے ہیں۔ ان طلبہ کوا خلاق اور تہذیب سکھانے کے لئے کروروں روپیے عرف کئے جارہے ہیں مگران کا حال یہ ہے کہ سال بھر کھیل کو دہیں گزارتے ہیں اور جب امتحان آتا ہے تو پر نسپل کو پستول دکھا کر پرچہہ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ان کی اُزادی بلکہ آوارگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ناچ گانے کی ایک تقریب ہیں مشرکت کے لئے اگرا تھیں رعایتی پاس نہ ملے تو وہ اس قدر او دھم مچاتے ہیں کہ پولس کو گولی چلائی پڑاتی ہے اور سارے شہر ہیں کر فیونا و نسر ہو ما ہے۔ ہے۔

کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بل پر ہمارے سیاسی لیٹروں نے بڑی ہڑی اسکیمیں بنانی ہیں اور اس کے لئے اربول روپئے کے ٹیکس ملک کے اوپر لا در ہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ سماج اور موجودہ سرکاری مشنری دولوں کسی تو می ذمہ داری کو اٹھانے کے بالکل ناائل ہوجکے ہیں۔ سر کول پرسے میں ہول کے ڈھکن کا غائب ہوجا نا سماج کی طرف سے اسس بات کا انتہائی اعلان ہے کہ دہ آپ کی سی اسکیم کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں۔ سرکاری عملہ بات کا انتہائی اعلان ہے کہ دہ آپ کی سی اسکیم کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں۔ سرکاری عملہ

کے اندر رشوت اور ناکردگی کی بڑھتی ہوئی و باصاف بتار ہی ہے کہ جن ہاتھوں سے کام لیا جانے والا ہے وہ ہاتھ مفلوج ہو چکے ہیں۔ آج کے انسان کے ہارے بیں کہاجا آہے کہ وہ صرف اس چیز کو مانتا ہے جس کی صداقت تجربے سے ثابت ہوگئی ہو۔ مگر یہی انسان ایک سے ایسے عمل پراب تک اصرار کئے چلاجار ہاہے جس کو بخر بہ رد کر حبکا ہے اور حس کے حق میں نظری استدلال تو کبھی موجود ہی نہیں تھا۔

عيسائين

دوسرا گروہ ان لو گول کا ہے جن کی امیدوں کا مرکز مذہبی تعلیمات ہیں ان ہیں ایک توعیساتیت کو ماننے والے ہیں جو بڑے زورشور کے ساتھ اپنے مذہب کوان مسائل کے حل کی حیثیت سے پیش کرہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں عیسانی مصنفین کی اچھی خاصی تعب دا د نے اسی قسم کے مضامین مکھنے کو اینا مستقل موضوع بنالیا ہے۔ ان ہیں بعض چوٹی کے مفکرین تھی شامل ہیں۔ اس مقصدکے لئے اجتماعی کوششیں بھی ہورہی ہیں۔ مثلاً سوئز رلینڑ ۔ سے ایک تحریک اتھی ہے جس کا نام ہے اخلاقی اسلم بندی (Moral Re-armament) اس کے بانی ڈاکٹر فرینک بک بین ہیں۔اس کامقصدیہ ہے کہ خدا پرستی کے بخت اخلاقی قدروں کورواج دیا جائے اور لوگوں کے سوچنے کے انداز میں تبدیلی پیدا کی جائے۔ فاص طور بر ایمانداری پاکیزگی ا بے عزحنی ، باہمی خیرخواہی اور محبت کو بھیلا یاجائے ۔ اسی طرح امریکہ میں خاص اسی مقصد کیلئے ایک ادارہ (Research Centre in Creative Altruism) کے نام سے 1979ء سے قسائم ہے جس کو ایک پبلک فنڈسے بندرہ ہزارڈ الر سالانہ کی امدا دملتی ہے۔ اس ا دارے کے ڈائر مکیرہ پر و فیسر سوروکن (Sorokin) ہیں س<sup>ام وائ</sup> میں انہوں نے بہلی بار ایپے تحقیق ومطالعہ کے نتائج پنیش کرتے ہوئے کہا تھاکہ اس وقت سب سے اہم کام انسان کے اندرون یا اس کے نفس کی اصلاح ہے۔جس برتمام ترخود عرضی کا تسلط ہو گیا ہے ۔ اور بیر ضروری ہے کہ اس کے برعکس اس بیں بے لوث محبت کے اس مذبے کو پیدا کیا جائے اور انجار ا جائے جو ا فاقی ہو۔ ف۔ دکی اصلاح کے بغیرجوا نقلاب بھی لایا جائے گا وہ بالکل سطی ہوگا اور ساری کو مشتشیں رانگاں مائیں گی - موجودہ مالات کا علاج بخویز کرتے ہوئے وہ اپنی کتاب (Crisis of our Age)

"انسان کی بوری ذہنیت اور اس کے جملہ رجحانات ہیں اس تبدیلی کی ضرورت ہے ۸۷

جس کارخ ان اصولوں کی طرف ہوجس کو پہاڑی کے وعظ میں بیث کیا تھا۔جب اس قسم کی تنبد بلی ایک فاص حد تک ہو گئی ہوگی ہوگی اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ اس نہج بریسیاسی ا ورا قتصا دی شعبوں میں با سانی تبدیلی ہوسکے ۔ لیکن اس تنبدیلی کے بغیر کنتی ہی سیاسی **او**ر اقتصادی بہتری اور میکانکی نوعیت کی تعمیر کیوں مذکی جائے اس سے خاطر حواہ نتا نجے بید ا

اس تسم کے مذہبی لوگوں ہیں دو سرا قابلِ ذکر گروہ عبدید ہمہند و مفنسکرین کا ہے۔ سی راجگوبال ا جاربہ نے خاص اسی موصنوع بر ایک کتاب کھی ہے جس کا نام ہے۔ Hinduism: Doctrine and Way of Life د نیا کھے روحانی تہذیبی بنیا دول کی طالب ہے اور وہ افلان اور کلے جس کی جڑیں دیدانت میں اِنْری ہوئی ہیں ، بلاشبہ اس ضرورت کو بوری کرسکتا ہے یا صنعتی انقلاب نے جو مسائل بیداکتے ہیں، عمل اور افلاقی قدروں کے درمیان آج جوعلیٰحدگی نظراتی ہے، سوسائٹی کے خود غرض عنا صرجس طرح قابون کے ذریعہ استحصال کی کوئشش کرر ہے ہیں اور سیاسی اور معاثثی مب دانوں میں اس کو ناجائز کامیا ہی کے لئے استعمال کرتے ہیں ، متضاد مقاصد کے درمیان ا بنیانی طاقت حس بری طرح صنائع ہورہی ہے ، ان نتام خرابیوں کا ذکر کرنے سے بعدوہ سوال کرتے ہیں کہ کیا دنیا کو ایک ایسا مذہب ہیش کیا جاسکتا ہے جو سائنس کا مخالف یز ہوا درعملی زندگی اور ریاستی معاملات کوحق پرستی کی بنیا دیر تعمیر کرسکے ۔ اور اس کے بعد خودہی کہتے ہیں کہ Vedanta is the answer بعنی وبدانت اس سوال کاجواب ہے۔" واضح لفظول میں 'وہ لکھتے ہیں" دعوٰی بہتے کہ ایک اخلاقی کوڈ اور اقدار کا ایک نظام ہندومفکرین نے مذہبی فلسفے سے

اله پهاڙي کا وعظ حضرت سبح عليه انسلام کي ايک خاص نقر برهيےجو انجيل کي پهلي کتاب بيس يا نجوين تھيٹے اور سانو ہیں باب ہیں درج ہے۔ اس بین نہایت موتشراندا زمین خدا برستی اور اعلیٰ اضلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ ر ست بازی رحم دلی با ہم صلح کران صبر کرنا ،حق کی روشنی بھیلانا ، ناحق خون نہ کرنا ،کسی کو سکیف نہ دینا ، لوگو نکے حقوق اداکرنا ،عورت کی عصمت برحمله مذکرنا ، حجوت مذبولنا ، زیا دنی کاجواب نرمی سے دینا ، ریا و نمائش سے بینا ، مال كى حرص مذكرنا ، اورعيب جونى تسه بچنا بداس كے جبند خاص اجزار بين -

تیار کیا ہے جس کو دیدانت کہا جاتا ہے جو ہز صرف یہ کہ سائٹس کے مطابق ہے بلکہ ایک بہتر اورمستحکم سماجی تنظیم کی نہایت عمدہ اور موزوں بنیا دین سکتا ہے جس کی متام دینا کے بہترین ہوگ نتنار کھتے ہیں اور اس کے لئے کومشش کررہے ہیں۔"

مبندوازم موجوده ترقی یافته سماج کی ضرور نوں کو کس طرح پورا کرسکتا ہے اس کی ایک مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں ار

بھاگودگیتامیں یہ بات نہایت واضح طریقے پر بیان کر دی گئی ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ وہ اینے مل اور ماجی ذمہ دار یوں کو اپن حیثیت کے مطابق انجام دے ، نبرکہ منافع کی غرض نے ، ہم کو آب سما جی اورا قتصادی مضلین بتاریه ہیں کہ اسٹیٹ اس بات کی نگرانی کرے گی کہ مرد ا ورعورت محض البینے ذاتی مقاصد کے لئے کام نہ کریں ۔ بلکہ اجتماعی مفاد کوهی مهامنے رکھیں۔اُور یہ بالکل وہی بات ہے جو تھا گو دگیتا میں کہی گئی ہے ....، اس میں منہایت واضح طریقے بربار بار بتایا گیاہے کرتمام کام دیا نت داری اور بے غرصی سے سیاتھ اجتماعی بہبود (لوکسنگرہ) سے لیے کیا جائے نے کہ تخفی تمناؤں کی تسکین کے لئے ۔ در حقیقت گیتا نے نمام سوشلسٹ اصولوں کو نہایت عمده طریقے بریش کر دیاہے - صفحات ۔ ۲۲ ۔ ۲۳

دويؤل مذابب پرتبهره

عیسائیت اور مهندوازم کی طرف سے جو دعوٰی کیا گیاہے اس کو میں بالکل بے بنیا د نہیں کہتا ۔ مگریقینی طور بر میں اس کو منہابیت ناقص حل سمجھتا ہوں ۔ بہصحیح ہے کہ انجیل اور وید بیں افلان کے اعلیٰ اصول لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ مگر انسان کوجس چیز کی ضرورت ہے وہ محض اخلا فیات کی ایک فہرست نہیں ہے۔ اس قسم کی فہرست کاعلم انسَان کوبہت پہلے سے ہے ا ور اس سلسلے میں شایر ہم انسانی معلومات میں کوئی خاص اضا فہنہیں کرسکتے ۔ آج انسان کو دراصل ایک ایسے محرک کی خرورت ہے جوان معلوم اخلاقیات پرعمل کرنے کے لئے ابھارتا ہو۔ وہ اس کے اندرابیںامضبوط داعیہ بیداکرے کہ جو کچھ وہ جا نناہے اس کو وہ کرنے لگے اور اس لحاظ سے دو بون مذامهب تقريبًا خالي بين ـ

مگریہ خالی ہونا اس بوعیت کا نہیں ہے جیسا کہ اوبرہم نے"اغلاق کے نام براخلاق " بیداکرنے والوں برنبصرہ کرنے ہوئے لکھا ہے۔ یہ مذالب جس طرح افلاق کے کچھ اصول بتاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی تعلیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو ان برعمل نہیں کر پگا

وہ اس کے لازی نیتج کے طور پر ایک برے انجام سے دو چار ہوگا۔ دو بوں مذہبوں ہیں زندگی بعد موت کا تقہور موجو دہ اور دو بول مرنے کے بعد کسی نہ کسی شکل ہیں اچھے یا بُرے انجام کی خبر دیتے ہیں۔ یہی در اعبل وہ چیز ہے جوا دمی کو بدعنوا نیول سے رو کنے والی ہے۔ یہ تقہور وہال بھی آدمی کا ہاتھ بچر النہ اس کا ہاتھ بچر ان والانہیں ہوتا۔ اس طرح ان مذا بہب ہیں وہ قدر مبنیا دی طور پر موجو دہ جس کو او بر ہم نے محک عمل کے لفظ سے تعجبر کیا ہے۔ اس کا ایک کھلا ہوا تبوت خود ان مذا بہب کی تاریخ میں موجو دہ ۔ سابق دور میں ان مذا بہب کی بنیا د پر جو سو سائٹی بنی تھی وہ افلاتی اعتبار سے صریح طور پر ہوجو دہ اور میں سوسائٹی سے بہتر تھی ۔ مگر ان مذا بہب کے مانے والوں نے اپنے مذہب کو صبح شکل ہیں سوسائٹی سے بہتر تھی ۔ مگر ان مذا بہب کے مانے والوں نے اپنے مذہب کو صبح شکل ہیں محفوظ نہیں رکھا اور ان کی تعلیمات اب جس شکل ہیں ہمارے سامنے موجو د ہیں وہ اس قدر ناقص اور المجمی ہونی ہیں کہ کسی و سیع اور یا ندار احملاح کی بنیا د نہیں بن سکتیں۔

عیسائیت کا حال یہ ہے کہ جس انجیل ہیں پہاڑی کا وعظہ ہے اسی ہیں سیمی مذہب کا یعقیدہ بھی درج ہے کہ نجات کے لئے کسی عمل کی خرورت نہیں۔ صرف بیسوع مسے برایمان لانا کا فی ہے۔ اس نظرے کے مطابق ساری د منیا خدا کے بزدیک سزاکے لائق ہے۔ کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوگئے ۔ اس لئے خدا نے اپنے بیٹے کو د نیا ہیں بھیجا اور اس کوسولی پر چپڑھاکر" اس کے خون کے باعث ایک ایسا گفارہ شہرایا "جس کو مان کر د وسرے لوگ اپنے گناہ بخشوالیں۔ اب نجات کے لئے عمل کی حفرورت نہیں۔ بلکھرون "خدا کے بیٹے 'کی اس حیث تیت کو سلیم کرنا کا فی ہے۔ کیونکہ" انسان شریعت کا عمال کے بغیرایمان کے سبب سے حیثیت کو سلیم کرنا کافی ہے۔ کیونکہ" انسان شریعت کا عمال کے بغیرایمان کے سبب سے راست باز کھہ تا ہے " (نئے عہد نامے کی چھٹی کتا ب 'باب س) ایسی حالت میں کوئی شخص آخر کس لئے عمل کے جمخوش میں پڑے گا۔ کف ار م کا عقیدہ تسلیم کرنے کے بعدوہ کوئن سا محرک ہے جو آدمی کونیکی کے لئے ابھارے اور برائی سے روکنے پر محبور کرے۔

انجیل کا یہ تھناد ہمارے نزدیک سیدناعیسی علیہ السلام کی اصل تعلیم کا تضاد نہیں ہے۔ مگر آئ عیسائیت کے نام سے جوچیز موجود ہے وہ قطعی طور پر یہی ہے ۔ آل جنا ہے تو مذہب کو اس کی صبح ترین شکل ہیں پیش کیا تھا ۔ مگر آپ کے ماننے والے آپ کی تعلیمات کو محفوظ ندر کھسکے ۔ دوسروں کی تشریح و تعبیر ہیں شامل ہوکر اصل حقیقت گم ہوگئی ۔ انجب یل کو دیکھئے تو ایک طرف اس میں بہترین مؤثر انداز میں انخرت کا ذکر اور اعلیٰ افلا قیات کی تعسلیم

ملے گی ۔جس کو پڑھ کر آدمی کی روح بیدار ہونی ہے اور اس کے اندر عمل کا عذبہ بید اہوتا ہے مگراس کے بعد حبب وہ انگلے صفحاتِ میں سینٹ پال کا فلسفہ بڑھتا ہے تواس کو بیہ تسام چیزیں بے ضرورت معلوم ہو نے لگتی ہیں حقیقت برہے کہ کفارہ کے عقیدے نے عیبانی مذہب بیں عمل کی بنیا دکوا سی طرح کمزور کردیا ہے جیسے کسی ملک کے دستور میں یہ لکھ دیا جائے کہ اگرچ بیباں پولس اور عدالت کا نظام قائم رہے گا مگر کسی کو اکس کی غلط روی پر سنزانہیں دی جائے گی۔کیونکہ آدمی پاک بازرمنے پر قادر نہیں ہے۔ مہندو مذہب کا معاملہ بھی تقریبًا یہی ہے۔ بظا ہروہ صرف إخلاق ابيل بنيں كرتابلكه سزا اور انعام كا بھی ایک نظریہ اپنے پاس رکھتا ہے جس کو "کرم " کہتے ہیں ، بعنی اپنے كَيْ كَاكِيل بإنا - سماراخيال مب كريه نظريه بهي ابني ابتدائ نشكل بين ايك صيح نظريه موكا -مگراب تو وہ نہایت ناقص صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ہندو مذہب پر فلسفہ کاجو لمبا دور گذرا ہے۔ غالبًا اس زمانے میں لوگوں کی دہنی موشکًا فیوں نے اس کی ہمیئے ہیں بدل دی - اور ایک صبح چیز نے غلط شکل اختیار کرلی - اب به نظریه جس صورت بین ہمارے سامنے ہے اس کو آواکون یا بیز جنم کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جبیباعمل کرتاہے اس کے لحاظ سے وہ الگے حبنوں میں الحجے یا برے جسم میں پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کا یہ چکر بر ابر چلتار مہتا ہے۔ اس عقیدے کی روسے آج جو وجود انسان احیوان اپرند اورخت اسبزی گھاس یا کیڑے مکورٹے کی شکل ہیں نظراً رہاہے وہ سب بھیا عمال کے نیتجے ہیں ہے۔ پیزجہم کا یہ نظر بیر معمولی اختلاف کے ساتھ مہندومذہب کی تمام شاخوں میں تسلیم کیہ

اس نظرے کے اوپر بھی ہماری تنقید وہی ہے جوعیسائیت کے سلسلے ہیں ہم لکھ کچیں۔
یعنی اس کے اندر جو محرک ہے وہ نہا بت ناقص اور محدود ہے۔ وہ آدمی کے اندر کوئی ایسا
زور دار داعیہ بپیدا نہیں کرتا جس کی رغبت سے وہ اچھائی کی طرف لیکے اور جس کا ڈراسے
برائیوں سے روکنے پر مجبور کرے ۔ فرض کیجئے ایک کلرک کو ایک غلط کام کے لئے پہلس
بزار روبیٹے رشوت میں مل رہے ہیں ۔ کیا صرف اس لئے وہ ملتے ہو سئے فائدے کو چھوٹ مہزار روبیٹے رشوت میں مل رہے ہیں ۔ کیا صرف اس میں وہ مجھر مکھی ہوجائے گایا
دے گا کہ مرنے کے بعد حب اس کا دوسر اجنم ہوگا تو اس ہیں وہ مجھر مکھی ہوجائے گایا
ام اور ہول کی شکل ہیں بہیدا ہوگا۔ اینٹی کریشن قانون کے تحت ملنے والی سزاکا خوف

اگراس کو اس عمل سے نہیں روکتا تو انگلے جہنم میں کیڑا مکوڑا یا درخت بن جانے ہیں وہ کون سسی ہولنا کی ہے جو آد می کو لرزادے اور اس کو جرم سے باز رکھے۔ اس نظرے کے مطابق وحشیانہ جرائم کی ایک بہت بڑی سز اجو منوسمرتی ہیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ الیسا آد می دوسرے جہنم میں چین ڈال کے گھر ہیں ہیدا ہوگا۔ چنڈال سے مراد پاسی' ملآح' دھوبی' ڈوم' چمار وغیرہ ہیں۔ مکن ہے کہ کسی زمانے میں ان قومول کی یہ حالت رہی ہو۔ مگر اب توان کا لقب ہر بحن (خدا والے) ہے۔ ان کو وقت کے دستور میں دو سرے انسا نوں کے برابر درجہ حاصل ہے۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بنگلوں اور کاروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ حتی کے ایک اچھوت لیڈراگر الکشن میں جیت جائے تو وہ وزارت کاعہدہ حاصل کرنے بر بھن آبادی کے او برحکومت کرنا ہے اور ان کے لئے قانون بنا تا ہے۔ اخراس طرح کے بر بھن آبادی کے او برحکومت کرنا ہے اور ان کے لئے قانون بنا تا ہے۔ سروکنے کا سور سری سک میں وہ کون سا بھیا نگ پن سے جو کسی کو حرم سے روکنے کا سور سری سک

اور بالفرض اگر اس سزاکی کوئی ایسی تعبیری جائے جس میں وہ تھیانک نظر آنے لگے تو اس کے بعد بھی اس کے اندر ایک ایسا فلا باقی رہتا ہے جو آ دمی کے جذربات کو سرد کرنے کے لئے کافی ہے۔ اگر آپ ایک تباہ حال آدمی کولیں اور اس سے پوچھیں کہ تم نے اپنے میکھلے جہم میں کیا کیا تھا جس کے نیتج میں یہ انجام تھگت رہے ہو تو وہ کچھ نہ بتا سکے گاچقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اس سے بیلے دنیا میں اسے بھی تھے یا ہیں۔ پنر جنم کے عُقیدے کے مطابق انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دینے کا معاملہ بالکل ہے خبری میں ا بنام پاتا ہے اور یہ ہے خبری بیز جنم کی تمام شکلوں میں موجود مہوتی ہے -جن احساسات ر کھنے والے ایک وجو دینے اپنی زندگی میں ایک کام کیا تھا۔اس کوجب اپنے اس عمل كا انجام ملتاب تووه اپنے بچھلے وجو د كو كھول چكا ہوتا ہے ۔ كيا السے ايك واقعہ كوسزاكها جاسکتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے بے ہوشی کا انجشن دے کرکسی کی چیر کھاڑ کی جائے۔ بلکہ زیادہ تھیٹ نفظوں میں اس کامطلب یہ ہے کہ میرے آج کے عمل کا بدلہ کل دوسرے شخص کو ملے گا اور میری آج کی براعمالیوں کی سزاکل کسی اور کو بھکتنی پڑے گی -مرنے کے بعد حب میں اپنے موجودہ شعور اور موجودہ احساسات کے ساتھ ختم ہوجاؤں گاتوامسس کے بعدی پیدائش کومیری پیدائشش کیوں کہاجا ئے - پھرجس عمل کا انجام میرے بعید

دوسرے اسنان کو ملنے والا ہے اس کے لئے آخر میں کیول کوششن کروں اور حس بر عملی کی سزا دوسرے وجود کو بھکتی ہے اس سے میں کیول ڈروں ۔ پر جمز میں روح کے قالب بدلنے کو جس شکل میں بیش کیا گیا ہے ممکن ہے اس کو منطقی استدلال اور فلسفیانہ بحثوں کے ذریعہ ایک السنان کا مختلف جنم قرار دیا جا سکے مگر قطعی طور پریہ ایک نفطی استدلال بہوگا ۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ بات بالکل نا قابل فہم ہے کہ اس طرح کے مختلف جبنوں کو ایک السنان کا جنم کس بنا پر کہا جا تا ہے ۔

اسی طرح اس نظرے کے اندرانسانی کا میابی کا جو تصور دیا گیا ہے اس میں بھی ہمارے لئے کوئی کشش نہیں ہوسکتی۔ پر جم کے مطابع اسنان کی کا میابی ہے ہے کہاس کی روح نختلف قالبوں میں پیدا ہو کرار تقار کرتی رہے یہاں تک کہ بالا تخرفدا یا پر ما تھا۔ وجود میں کم ہوجائے جس کو بجات یا نزوان کہاجا تاہے ۔ یہاں مجھے اس نظرے کے علی اور فلسفیانہ پہلوؤں سے بحث نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ اس طرح کے ایک نظرے میں وہ کون سی کشش ہے جس کے لئے آدمی دنیا کے دکھ جھیلے اور زندگی بھر خواہ مخواہ وہ دمہ داریاں پوری کرنے اور حقوق ادا کرنے کا کھڑاگ اپنے سرمول لے۔ اس کو زیا دہ سے زیا دہ پر ماتما کی اپنی تھیل کہا جا اسکتا ہے نظرے میں انسان کا ارتقار ۔ پھر جس عمل کا فائدہ تمام ترد و سرے کو ملنے والا ہواس میں نذکہ کسی انسان کا ارتقار ۔ پھر جس عمل کا فائدہ تمام ترد و سرے کو ملنے والا ہواس میں اس طرح کے نامعلوم ارتقار سے دلچینی ہو۔ مگر عام النان جن جذبات اور جن تمناؤس کے ساتھ بیداکیا گیا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف یہ ساتھ بیداکیا گیا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف یہ ساتھ بیداکیا گیا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف بے ساتھ بیداکیا گیا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف بے ساتھ بیداکیا گیا ہے اس کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں ہوسکتی اور صرف بے ساتھ بیداکیا گیا ہوتھ کی خلاف ناخوت بے۔

اس مخصر جائزے کے بعداب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں یہ فیصلہ کرنا آسان اسے کہ نوع انسانی کی فلاح و بہبو دے لئے کون سا دھرم سب سے بہتر ہے۔ اس کا جواب اسلام کے سوا اور کچھ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ دہ نزام خصوصیات اس کے اندر مکمل نزین شکل ہیں موجو د ہیں جو ایسے ایک دھرم ہیں ہونا ضروری ہیں۔ اس کا یہ طلب نہیں ہے کہ اسلام کی طرف سے ہیں کسی ایسی چیز کا انکشاف کر نے والا ہوں جس کی سام

بقیہ دنیا کو اب تک خبرہیں تھی۔حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی یہ حیثیت ا پینے اصول کے نئے پن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ صرف اس لئے ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس بگر "ی ہونی شکل میں ہے وہ اس کوضیح اور ہے آمیز شکل میں بیش کرتا ہے۔ خدا اور آخرت کا تصور حو دوسرے مذاہب یں موجود ہے ، یہی امسلام کے حل کی اصل بنیاد ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوسرے مذاہب ہیں یر حقیقت حدیوں کے گرد و غبار میں چھپ گئی تھی اور اسلام نے اس کو تمام ملا و نوُل سے صافت كركے خالص شكل ميں ہمارے سامنے ركھاہے - دوسرے لفظوں میں اسلام كى طرف دنیا كوہم جوبلارہے ہیں اس کی بنیا دیہ نہیں ہے کہ اسلام کوئی نئی اور الزکھی چیز<u>ہے جو ابھیٰ</u> تک کسی کومعلوم <sup>ا</sup> بنہیں تھی ۔ بلکہ یہ وہی ابدی حقیقت ہے جو ہمیشہ سے انسانوں کے پاس موجود رہی ہے ۔ چونکہ لوگوں نے اپنی غفلت سے اس کومٹادیا تھایا اسے بدل ڈالا تھا اس کئے خدانے اپنے اسخری رسول کے ذریعہ اس کو دوبارہ اپنی ضیح اورمکمل صورت میں ہمارے پاس تھیجا ہے۔ الشان کوالیی زندگی کی تنظیم کے سلسلے میں بہت سی چیزیں درکار مہونی ہیں۔ اسس کے لئے ایک قانون کی ضرورت ہے ، اس کے لئے ایک معاشی ا ورسیاسی ڈھانچے کی ہزورت ہے ، اس کو شا دی بیاہ کے ایک متعین طریقے کی ضرورت ہے۔ لباس ، کھانا ، پینا ، ایکھنا ، ببیطنا ، ہرچیزمیں اس کے لئے کچھ آ داب و قواعد کی ضرورت ہے ۔حتیٰ کہ بہ بھی اس کی ایک ضرورت ہے کہ اس کا ایک سماجی تہوار ہوجس میں لوگ ایک دوسہ سے کی نوشیوں میں شریک ہوں اور ابنی جائز تمنائیں پوری کریں ۔ اس طرح کی اور بہت سے چھوٹی برطی چیزیں ہیں جو زندگی گزارنے کے لئے لازمی ہیں اور ان کے متعلق ہرحال انسان کو ایک متعین شکل بنا نا ضروری ہے۔

بلات بہہ بیسب کچراسلام کے اندر موجود ہے اور ان ہیں سے ہرایک کے بارے ہیں گفتگو کی جاسکت ہے کہ اسلام کی بتائی ہوئی شکل دوسری مروجہ شکلوں کے مقابلے میں کس طرح زیادہ جامع اور زیادہ مفیدہ مگریہاں مجھے ان تمام پہلوؤں پربحث نہیں کرنی ہے ۔ جیسا کہ بچھلی گفتگوسے واضح ہوجیکا ہے۔ زندگی میں ان چیزوں کی صرورت زیادہ ترعملی پبلوسے ہے نکہ صل مسئلہ کے پہلو زندگی میں ان چیزوں کی صرورت زیادہ ترعملی پبلوسے ہے نکہ صل مسئلہ کے پہلو سے ۔ دوسرے لفظوں میں زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ایک نفصیلی دھانچ کا موجود ہونا بزات خود زندگی کو بہتر نہیں بناتا ۔ یہ سب چیزیں اگر چہ زندگی کیلئے دھانچ کا موجود ہونا بزات خود زندگی کو بہتر نہیں بناتا ۔ یہ سب چیزیں اگر چہ زندگی کیلئے

ضروری ہیں مگران کی حیثیت روح کے ساتھ جسم کی سی ہے۔ روح کے ظاہر ہونے کے لئے ایک جسم کا ہونا ضروری ہے۔ مگرکسی النمانی وجود میں اصل چیزاس کی روح ہونی ہے نہ کہ جسم ۔ اگر بیر روئے مذہبو توجسم خواہ کتنی ہی مکمل حالت ہیں موجو دہوہم اس سے انسان کا کام نہیں لے سکتے ۔ اس طرح بہٹرزندگی کی تعمیر کے سلسلے ہیں ہوچیز سب اسے زیاده ا ہمیت رکھتی ہے وہ النیان کی اپنی اصلاح ہے ۔یہی وہ کچیز ہے جس کوزندگی کی پوری اسکیمیں فیصلہ کن عنصری حیثیت حاصل ہے - یہ موجود ہوتو دوسری تمام جیزیں تھیک تھیک کام کریں گی اور اگر یہ سر بہو تو کوئی بھی خارجی نقشہ ہمارے مسائل کو صل نہیں کرسکتا۔ زندگی کے اس اہم ترین سوال کا جواب اسلام کے اندر اِنتہائی ممل اور صحیح شكل مين موجود ہے - اسلام سب سے پہلے يہ بناتا ہے كہ يه كائنات كوئى الل شب مگر نہیں ہے بلکہ اس کا ایک خداہے جو اپنی زبر دست طاقت کے ذریعہ پوری دنیا پر فرمال روانی کرر ہا ہے - اس طرح وہ النان کے اندرایک ایسی طاقت کا عقب دہ بیب دا کرتا ہے جس کی بیرط سے النما ک ا بینے اُپ کو نہیں بچاسکتا -اور نہاس سے بھاگ کر کہیں جاسکتا ۔ وہ زندگی کے بارے میں یہ تصور دیتا ہے کہ وہ دومرحلوں میں بنی مہونی ہے۔ اور موجورہ مرطِمہ الگے مرصلے کی تیاری کے لئے ہے۔ ہم اُنج ہو کچھ کریں گے اس کا اچھایا برابدلہ اگلی زندگی میں پائیں گے ۔ اس طرح آدمی کے اندر آئندہ زندگی ہیں کامیاب بننے کی طلب بسیدا ہوتی ہے اور دنیا کی حرص جو تمام خرا بیوں کی جرمہے اس کاجذبہ كمزور بردعاتا ب - حب برين سامن كهرى مهوتو كوني شخص لبيط فارم كى بنج يرمكه حاصل كرنے كے لئے حجرً انہيں كرسكتا۔ اسى طرح جوشخص دينياكى ہے تباتى اورا كلى زندگى كى مہيت كوسمجه حائے اس كے لئے نامكن سبے كه دنيوى منا فع كے لئے لوگوں سے جيبن جبيط كرے۔ آج چیبل کی وا دی (ضلع اگره) میں ۲۵ ہزار پولس گھیراڈ الے پڑی ہے مگرڈاکوؤں کا گروہ اس کے قابومیں نہیں اُتا - اسلام فرشتوں کی ایک انیں پولس کا تصور دیتا ہے جو ہے۔ النسان کے دو بوں کندھوں پر بیٹی ہوئی ہے اور اس کے تمام اعمال کاریکارڈ تیار کررہی ہے۔ جومرنے کے بعد خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بہ خیال آدمی کو اپنے تھے ام کھلے اور چھیے معاملات میں چو کنا کر دیتا ہے۔ وہ مسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ مستقل طور پر الیسی پولس کے بہرے میں ہے جس سے بچھا چھرا نے کی کو بی سبیل نہیں۔

دوسری دنیا کے بارے میں اسلم یہ تصور دیتا ہے کہ وہال جنت اور جہنم ہے ۔ جنت انتہائی عیش کی جگہ ہے اور جہنم بدترین عذاب کا مقام ۔ وہ تمام لذیذ اور بہترین چیزیں جن کی انسان تمناکر سکتاہے اسلام ایک ایک کانام کے کربتاتا ہے کہ وہ نہایت اعلی شکل میں جنت میں موجود ہوں گی ۔ اور سخت ترین عنداب کی تمام صور تیں جن سے انسان آشنا ہے ان کے متعلق بتاتا ہے کہ وہ جہنم میں جانے و الے شخص کو بھگتنا بڑیں گی -ہروہ انسان جو سپیدا ہواہے اس کو ہمیشہ ہملیش کے لئے ان میں سے کسی ایک میں رہنا ہے۔ یہ چیز آدمی کو بے قرار کردیت ہے اور وہ اپنے ایک ایک کمے کو فضولیات سے بحیا کہ صحیح ترین گائم میں لگانا شرک کر دیتاہے۔ بھراسلام یہ بتا تا ہے کہ جس خدا کی عدالت ہیں تمہارا معاملہ جانے والا ہے اس بررنکسی کا زورہے اورینہ کوئی سفارش وہاں سنی جانے والی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اسس کے حضور اپنی زبان کھول سکے ۔ یہ چیزاس کو ستاتی ہے کہ تھوٹے سہاروں برتکیہ کرنا جھوڑدے - اور صرف خداسے اپنا تنام تعلق وت اِتم كرے - كھريہ كريہ سب كچھا س طرح بہيٹ آئے گاكہ ہم اپنے موجودہ احساسات كے سائھ اپنی زندگی کا شعور کہ کھتے ہوں گے۔ اپنی پچیلی زندگی ہرشخص کو اچھی ط۔رح یا د ہوگی بلکہ اس کے سامنے ہوگی۔موت اس کے لئے محض نبیند کی طرح کا ایک درمیانی وقفه ببوگا اور وه دوسری زندگی کو اسی طرح اپنی زندگی سمجهے گا جس طرح سوکرانشنے والا کوئی شخص سمجنا ہے۔ ہرآ دمی دوسرے کو اسی طرح پہانے گاجس طرح وہ آج پہانتا ہے۔ غرض آج ہماراجو وجو دہے ، اسی وجو دے ساتھ ہم اپنی حب زایانسزا

اس طرح اسلام کا آخرت کا نصور ایک ایساتصور ہے جو آ دمی کو ہلا دینے کے لئے كافى ہے۔ اس نظرئے ميل اس بات كى مكل صلاحيت ہے كہ وہ سماج كى ضرورت کے مطابق نہابت فرض مشناس اور دیانت دارشہری ہیدا کرے اگراس نظرے کو کسی آبادی میں وسیع پیمانے بر بھیلایا جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس کو اچھی طرح بنظا دیاجائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ حساس اور زمے دار بن جائیگے۔ جب ایک شخص کومنتخب کر کے کسی کام برلگا دیاجائے گا تو وہ اس احساس کے نخت اپنی ڈ بوق کو تھیک تھیک انجام دے گاکہ اس کا جواب اسے مالک کا تنات کو دینا ہے جو اس

کی تمام سرگرمیوں سے باخبر ہے ، جس کی نگاہ سے اس کا کوئی چھوٹا یا برڑا کارنا مرجھیپ نہیں سکتا۔

مرینے کے ایک باس ندے ابو مسعود الفعاری کا واقعہ ہے، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، اسے میں انہوں نے بیچے سے ایک آ وازسنی انہوں کے بیچے سے ایک آ وازسنی انہوں کے وجتنا اختیار ہے، اف درعلیك منك علیہ (ابو مسعود! یا در کھواس غلام کے اوپر تم کو جتنا اختیار ہے، تمبار اخدا اس سے زیا دہ تمبارے اوپر اختیار رکھتا ہے) دیکھا تو حضرت محمطی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ فقرہ سنتے ہی ان کا حال بدل گیا۔ انہوں نے فور ااپنا ہا تھ روک لیا اور بولے کر اس اس خلام کو فداکی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرما یا کہ اس خلاا کے درسول! میں اس غلام کو فداکی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرما یا کہ اکرتم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں پھڑ لیتی۔ (مسلم) اس طرح اسلام ایک ایسانظریع طاط کرتا ہے جس کے ذریعہ آپ کسی بھی تحف کو کسی بھی فام پر ٹوک سکتے ہیں اور وہ خود اپنے فائدے کی فاظ مجبور مہو گا کہ اس کی تنبیہ پر عفر کرے۔ جبکہ موجودہ نظام میں کسی کو بدعنواتی سے روکئے مجبور مہو گا کہ اس کی تنبیہ پر عفر کرے۔ جبکہ موجودہ نظام میں کسی کو بدعنواتی سے روکئے ایسا دفتر جور شوت لے کر ابنا ریکار ڈ جلاس کتا ہے۔ اور اگر عدالت میں بھی جانا مہوا تو ملزم کو خوب معلوم ہے کہ ایک قابل وکیل کوفیس ادا کرنے کی صلاحیت ہونا کسی بھی مقدے کو جتنے کی کافی خیما نت ہے۔

غلط فهمي كاازاله

اوپرکی سطروں ہیں میں نے اسلام کے تصورِ زندگی کو اس حیثیت سے بیش کیا ہے۔
کیا ہے کہ آج ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو وہ کس طرح عل کرتا ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہی اس کی کل حیثیت ہے۔ دو سرے لفظوں میں یہ کوئی فرضی نظریہ نہیں ہے جو مسائل ہجش آنے کے بعد حزورت کے طور پر گھڑ لیا گیا ہو۔ عل مسائل کی غرض سے ہم دنیا کو کوئی فلسفیانہ فریب نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ سوال کہ "زندگی کے مسائل کا عل کیا ہے ۔ " یہ بذات خود کوئی الگ سوال نہیں۔ بلکہ وہ اس برسے سوال کا جزیر ہے کہ " زندگی کے مسائل کا عل کیا ہے ۔ " یہ بذات خود کوئی الگ سوال نہیں۔ بلکہ وہ اس برسے نام مسائل کا حل ہونا ہے۔ جب نظام فکر کو اپنانے سے زندگی کے مسائل عل ہوجائیں " یہ نام مسائل کا حل ہونا ہے۔ جب نظام فکر کو اپنانے سے زندگی کے مسائل عل ہوجائیں " یہ نام مسائل کا حل ہونا ہے۔ جب نظام فکر کا گئات کی اصل حقیقت ہے اور کسی نظام فسر کو کا گئات کی اصل حقیقت ہے اور کسی نظام فسر کو کا گئات کی اصل حقیقت ہے اور کسی نظام فسر کرکا ہو گا

## اصل حقیقت ہونا خود بخود یہ معنی رکھتاہے کہ اس سے انسانیت کے مسائل مل ہوسکتے ہیں۔ اسکتا ہے کہ اس سے انسانیت کے مسائل مل ہوسکتے ہیں۔ اسکتا ہے کہ اس سے انسانیت کے مسائل مل ہوسکتے ہیں۔

اس وقت میں نے جو کچھ عرض کیاہے اس کا مقصد زمہنی طور بر آپ کو اس مقام تک۔ پہنچا ناہے جہاں سے آب اپنی منزل کو دیکھ سکیں۔ اور ان سوالات کا جواب پالیں جو آب کو اور ساری انشانیت کو گھیرے ہوئے ہیں۔میں نے اپنا فرض ا داکر دیا۔ اب یہ آپ پرسپے کہ اب اینے لئے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کومیری بات لازمًا صحیح نظر آن چاہتے۔ میں آپ کو اختلاف کا حق دیتا ہوں۔مگر یاد رکھتے کہ حبب کسی معالمے میں آدمی کو اپنی رائے مختلف نظراتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی حقیقی رائے ہو۔ اکثر راتیں محض آ دمی کے موروثی عذبات كانتيجر مهوني بين - آدمي كهتاب كه دو ميراخيال يه هيه" عالانكه وه دراصل ماحول كاخيال ہوتا ہے جس کووہ ابناسمجھ کر دہرا دیتا ہے۔عقیدے ارائیں اور تعلقات بیشتر حالات میں تاریخ اور ماحول کے اٹرسے بنتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جنہوں نے فی الواقع اینے خاندان ا در ابیخ گرد و پیش سے او بیر اکھ کرخالص لحقلی عور د فکر کے نتیج میں کوئی عقیرہ اینایا ہو، کوئی رائے قائم کی ہو یاکسی سے اپنے تعلقات جوڑے مہوں -اس لئے آج آب حبن عقیدے کو اپناعقیدہ اورجس طریق زندگی کو اپناطریق زندگی کہتے ہیں اضروری نہیں ہے کہ واقعہ بھی ایسا ہی ہو۔ بہت مکن ہے کہ ایک مخصوص خاندان میں بہیدا ہونے کی وجہسے برجیہے با آپ کے سا تھ چیط گئی ہوں ۔ میں آپ کو یہی معلوم کرنے کی دعوت دیتا ہوں ۔ آب سوچیے ہے كرانب نے حس عقيدے كو اپنار كھاہے وہ في الواقع اليكي سوچي سمجي راہ ہے يا محض باب داداکی ببروی میں آپ بے سوچے سمجھاس پر علے عارید بیں مجھے تقین ہے کہ اگر آپ ان دو بوں کے فرق کو سامنے رکھیں گے اور ورا نثنی حذبات اور ماحول کے تا ترات سے الگ ہوکر اپنی راہ ڈکھونڈھنے کی کومشش کریں گے تولازمًا میری تائید کریں گے اوراس وقت آب کوصا ن نظراً ہے گاکہ حقیقیۃ اسنان کی منزل کس طرف ہے ۔

نوٹ : یہ مقالہ آربیہاج دالا آباد) کے ایک جلسہ یں بیٹ س کیا گیا جوسرو دھرم کیان کے عنوان سے ۲۲ مئی ۱۹۷۰ کو ہوا تھا۔

### دورجد برس انسان كيمسائل

اسلام کی تعلیمات کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ ایک خداسے تعلق، اور دوسرا بندوں سے تعلق۔ یہلی قسم کی تعلیمات کومعاملات۔ سے تعلق۔ یہلی قسم کی تعلیمات کومعاملات، عبادات سے تعلق اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ نا قابل تغییر ہیں۔ ان میں کی کی پیشی جائز نہیں جس چیز کو اسلام میں بدعت کہا گئیا ہے (کل جدعة ضلالة و کل ضلالة فی الناد) اس کا تعسل حقیقہ اُن ایس اول الذکر حصمتہ احکام سے۔

گرنانی الذکرا کام دمعالمات ) کی نوعیت اس سے مختلف ہے۔ اس نبعبہ میں ہم کوصرف بنیادی احکام دیے گئے ہیں۔ اس کے بعدہم کو آزاد چھوڑویاگیا ہے کم دور کے مالات کے مطابق ہم ان احکام کومنطبق کرنے رہیں۔ اجنہا دکا تعلق اس کے دنبوی حالات میں ۔ اجنہا دحقیقت گرلے ہوئے دنبوی حالات میں اسلام کی بنیادی نعلیمات کا انطباق تلاش کرنے کا دوسرا ام ہے۔

دونوں قسم کی تعلیمات کا بہ فرق صریت سے واضح کے۔ جیا بچہ عبادات سے علق احکام کے بارہ میں بنی صلّے اللہ علیہ وسلم نے فرایا : مرف احداث فی اهر نیاهذا ما لیس منا فدورد رجوشخص ہما ہے۔ اس دین بن ایس نئی بات نکا لے جواس میں مذہورہ قابل ردے۔)

دوسرے حصد احکام کی مختلف نوعیت نا بیر نحل کے واقعہ سے واضح ہے۔ پیغیبراسلام ایک بار مدمینہ کے با ہر کھجوروں کے ایک باغ سے گذرہے۔ وہاں کچھ لوگ درخت کے او پر حرف ہوئے کھررہ ہے تھے۔ انھوں نے یو چھا کہ تم کیاکر رہے ہو۔ لوگوں نے بنا یاکہ ہم نرکو ادہ پر ماررہے ہیں۔ آپ نے اس کو بیند نہیں فربایا۔ چنانچ وہ لوگ رک گئے۔ مگریہ زرخیزی کا معاملہ تھا اور زرخیزی کے بغیر درختوں بر بھی نہیں آئے۔ چنانچہ اس سال کھجور کی بیب را واربہت کم ہوئی۔ رسول اللہ صلے اللہ علیوں کرخت کے درختوں بر معلوم ہوا تو آپ نے فربایا کہ و دییا ہی کر وجیبا تم پہلے کرتے تھے۔ کیوں کرتم اپ درنیوی معاملات کو ذریادہ بہتر جانتے ہو۔ (انتم اعلم عامور دیناکم)

ان دونوں روایات سے واضح طور پر نابت ہے کہ عبادات کے معاملہ میں کوئی اجتہا دنہیں ہے گرجبال تک معاملہ میں کوئی اجتہا داور انطباق کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا ہوا ہے۔
مجھے اس مقالہ میں اسلامی احکام کے صرف دوسر سے حصہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ تا ہم اس دوسر سے حصہ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ تا ہم اس دوسر سے حصہ کے جو دوحصوں میں شتیم دوسر سے حصہ کے جو دوحصوں میں شتیم موسوع کو دوحصوں میں مقالہ میں۔ اس اعتبار سے زیر بحث موسوع کو دوحصوں میں مقالہ میں۔

کیا جاسکتا ہے۔ پہلا حصدوہ ہے جس کا تعلق انسانی معاملات میں اسلام کے بنیادی نقط رنظرہے ہے۔ دوسرے حصد کا تعلق اس بنیادی قانونی ڈھانچہ سے ہے جو اسلامی شریعیت انسان سے مسل سے حل کے لئے بیش کرتی ہے۔ یہاں میں اپنی گفتگو کو موضوع کے بہلے حصد تک محدود رکھوں گا۔ قرآن میں ہے کہ تا آگر ان کی نحوا مہشوں کی بیروی کرتا تو آسمان وزین اور جو کچ ان میں ہے سب میں منا دیموجا تا د المومنون اے)

انسان کے مسائل کاحل اسلام کے نز دیک وہی ہے جوبقیہ کا کنات کے مسائل کاحل ہے۔انسان ابن خواہش پر پچلنے کے بجائے ای حق پر جلے جس پر کا کنات کی بقیہ تام چیزیں چل دہی ہیں۔ ایسا کرتے ہی انسانی ساج میں وہی اصلاح اور ہم آہنگی ببیرا ہوجائے گی جوبقیہ کا گنات میں بروقت موجود ہے۔

حق پرطیناکیا ہے اورخوا ہنٹ پرجاناکیا۔ اس کی ایک مثال کیجئے جو قرآن میں ہے: سورج کے لئے ممکن نہیں کہ وہ چاندسے کرا جائے اور پنرات ایساکرسکتی ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ ہرایک اینے مدار میں گردش کرتا ہے دیلیین بم)

خدائے منصوبہ کے مطابق خداکا قانون ہے کہ ہرائی اپنے اپنے مداد میں جلے۔ اس کے مطابق تا الله فلکیا تی اجرام حرکت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں ملکراؤ نہیں ہوتا۔ اس تق کا اطلاق انسان پر اس طرح ہوگا کہ آدمی اپنے اپنے دائرہ میں علی کرسے۔ اگر ہراً دمی ایسا کرسے تو بورسے ساج کا نظام درست رہے گا۔ اس کے برعکس اگر ہراً دمی اپن خواہش پر چلنے گئے تو لوگوں میں فکر ا وَہوگا ا ورسوساً نئی میں اور بین اقوامی زندگی میں فسا دہریا ہوجائے گا۔

کہاجا آہے کہ امریمی جب بیرونی سیاسی غلبہ سے آزا دیموا تو ایک امریکی اپنے گھرسے با ہر نہلا وہ سوک پر آزا دانہ طور بیرجی ریا تھا۔ دوسرے را ہ گیروں کا لیحاظ کئے بغیرو ہ اپناہا تھ زور زورسے ہلار ہا کھت ا۔ اسی اثنا میں اس کا ہا تھا کی را ہ گیرکی ناک سے مکراگیا۔

راہ گیرنے بگر کرکہا کہ یہ کیا برتمنیری ہے۔ نم اس طرح اپنا ہا تھ ہے ڈھنگے طور پر ہلاتے ہوئے کیوں جل رہے بو، امریکی نے جواب دیا کہ اب ہمارے ملک نے آزا دی حاصل کر لی ہے۔ آج میں از اد ہوں کہ جوچا ہوں کروں اور جس طرح جا ہوں جیسلوں۔ راہ گیرنے نہا بیت سنجبرگی کے ساتھ کہا، جناب آب کی آزادی وہاں ختم ہوجاتی ہے جہاں سے میری ناک ننروع ہوتی ہے۔

Your freedom ends where my nose begins

قرآن بیں ارشا د ہواہے :تم ناپ اور تول کو پوراکر و اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر ںہ د و اور زمین میں اصلاح کے بعد فسا در ہذکر و دالاعراف ۵۸)

اس آیت کے مطابق خداکی بنائی ہوئی زیبن ایک اصلاح یافتہ زیبن ہے۔ یہاں ہر چیز درست طریقہ پرتائم ہے۔ ہر حب نیب وہی کررہی ہے جواسے کرناچا ہے۔ زیبن کا پر نظام انسان کے لئے اجیم معاملات کا معیار اور بیجا نہ ہے۔ انسان کوچاہئے کہ اپنے علی کوائی قدرتی پیجا نہ ہے اور اس سے مطابق کر سے ایک امن اور انسان ایسا کرے گا تواس کی سوسائٹی امن اور انسان ایسا کرے گا تواس کی سوسائٹی امن اور انسان کی سوسائٹی ہوگا۔ اس سے بریکس اگروہ زیبن میں رکھے ہوئے اس پیچا نہ سے مطابقت نہیں کرے گا توان ان کا سان مجروجائے گا۔ وہ اصلاح کی دنیا ہیں فیاد کی دنیا بنانے سے ہم عنی ہوگا۔

نطرت سے یہ مطالبت ہی ہماری تام کا میا بیوں کا راز ہے۔ موجو دہ زمانہ کی تکنکل ترقیوں کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ گربیٹ کنکل ترقیاں کیا ہیں۔ وہ فطرت سے مطابقت کا دوسرانا م ہیں۔ بہی طریقہ ہم کو انسانی سماج کی اصلاح کے لئے بھی اختیا دکرنا ہے۔ ما دی ترقیاں فطرت سے مطابقت ہی کے ذریعہ درست مطابقت کے نیتے ہیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح انسانی سوسائی بھی نیچرسے مطابقت ہی کے ذریعہ درست ہوگی۔ خداکی اس دنیا ہیں اصلاح ونزنی کا ایک ہی تقینی طریقہ ہے، اور وہ فطرت سے مطابقت ہوگے۔ مادی دنیا کے لئے بھی اور انسانی دنیا کے لئے بھی۔

شاروں اور سیاروں کی گردش میں جونظم ہے وہ کنظم کا تنات کی تام چیزوں میں کمال درجہ میں یا باجا تاہے۔ اس دنیا کے تام وافغات اسے منظم طور پرظہور میں آتے ہیں کہ ان کو پیشگی طور پرمعلوم کیا جاسکیا ہے۔ کا کنات کی نا قابل بیان صرت کے حیزت انگیز تنظیم اتنی کا مل ہے کہ وہ اپنی فطرت میں قابل بیشینگوئی بن گئی ہے۔ اس میں ابدیت ، معنویت اور حسن کمال طور برپایا جاتا ہے۔ وہ نقص یا کمی ہے اتنازیا دہ خالی ہے کہ اس پر اربوں سال گذر گئے اور اس میں کسی نظر تانی کی ضرورت برپرا نہیں موئی ۔

موجودہ زبانے میں سائنس نے اس فانون فیطرت کو بہت بڑے پہلنے پرانسانی مقاصد کے کئے استعمال کیا ہے۔ اوی دنیا میں قوانین فطرت کا انطباق کیا گیا تو اس کے حیرت انگیز بنت انجے استعمال کیا ہے۔ اور

بہی انسان کاسب سے بڑا مفصود ہے اور یہی اصلاً تمام مذا بہب کا خلاصہ ہے۔ بھریہی اسلام کو تنہ ہے۔ بھریہی اسلام کو تنہ تا کا خلاصہ بھی ہے جو آسمانی مذہب کا میحے اور مستندا ڈسینس ہے۔ اسلام حقیقة اس بات کی دعوت ہے کہ انسان اپنی زندگی کی تعمیر کے لئے کا کناتی نظام کو اپنا ما ڈل بنا ہے۔ وہ اسی طرح زندگی گزار میں طرح بقیہ وسیع کا کنات کے تام اجزار اپنا اپنا وظیفہ لود اکر رہے میں۔

طبیعیاتی مشامرہ بتا تا ہے کہ کا تنات کی ہر پیبنر کا ایک فانون ہے اوروہ انتہا کی لزوم کے ساتھ اس پر فائم ہے۔ پر وفیسرائن رکسبرگ دلندن ) کے الفاظ میں ؛

" کاکنات تعجب خبر صریک کیسال ہے۔ ہم خوا ہسی طور پر بھی اس کو دیکھیں ، کا کنات کے اجزار میں وہ می ترکیب اس تناسب سے پائی جاتی ہے۔ زمین پر جوطبیعیاتی قوانین دریانت کئے گئے ہیں وہ کمی اعداد پر شمل ہیں ، جیسے سی الکٹران کی مقداد مادہ کا تناسب ایک پر وطان کے مقدار مادہ سے جوکہ تقریب ہم اسم ایک مقابد ہیں ایک ہوتا ہے۔ کیا ایک کے مفابد ہیں ایک ہوتا ہے۔ کیا ایک خالق نے تعمی طور پر انھیں اعداد کا اتناب کر رکھا ہے۔ کیا کا کنات کے وجود کے لئے ان اعداد ہیں وہ تناسب قدر صروری ہے جو ہم دیکھتے ہیں (سائر سے ایکس، ندن، سم دسمبرے وا)

بیسائنس کی زبان بین و ہمی بات ہے جو قرآن کی زبان بین ان نفظوں بین ہمگئی ہے : خدانے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر ہر چیز کاالگ الگ اندازہ مقر کیا (الفرقان ۲) قرآن بین دوسری جگہ ارشاد مواہد ہوا ہے : کیا وہ خدا کے دین کے سواا ور کوئی دین چاہتے ، بین حالا نکہ زبین و آسمان کی تمام چیزیں اس کی مطبع ہیں ، خوش سے یا ناخوش سے ۔ اورسب کو آخر کا رضا ہی کی طرف الطنا ہے۔

جس چیزگوسائنس میں فانون قدرت کہا جاتا ہے اس کا ند ہی نام دین ہے۔ اللّٰہ کا جو دین علاً زیبن و آسان کی تمام چیزوں پر فائم ہے۔ وہی دین انسان سے بھی مطلوب ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بغیر کا نمات اس دین خدا پر جبر کے ذریعۃ فائم ہے اور انسان کو میر دین خود اینچاختیار سے اینچاوپر تمائم کرنا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ارسٹ ادمواہے :

اورخدانے سورج اورچاندکو سخرکر دیا۔ ہرایک معین وقت پرجلتا ہے۔ اللہ معاملہ کی تدبیر کرر ہا ہے اوروہ نشاینوں کوبیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا تیمین کرو (الرعد ۲)

اس آیت بین تدبیرامرسے مراد کائنات کا خلائی نظام ہے۔ اور تفقیل آبات سے مرادوہ وی ہے جو پیغیبروں پر اتری ۔ خدا اپنے قانون کو بغیبہ دنیا میں براہ راست اپنے نظام کے تخت علاً قائم کئے ہوئے ہے۔ اس قانون کو وہ بیغیبروں کے ذریعہ انسان کے پاس بھیجتا ہے تاکہ انسان اپن آزا دمرضی سے اسی قانون اللی پڑعل کرے۔ گویا سمانی کتا ب (قرآن) جس حقیقت ربانی کا نفظی بیان ہے ، کا تنات اسی کاعلی مظاہرہ ہے۔

یری بات ہے جوحفرت بسے کی زبان سے انجیل ہیں ان الفاظ ہیں نقل کی گئے ہے ، پس تم اس طرح دعاکت کے دوخفرت بسے کی زبان سے انجیل ہیں ان الفاظ ہیں نقل کی گئے ہے ، پس تم اس طرح دعاکت کروکہ اے ہا دست اس ترجی اور ہے ، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تیری بادست اس ترجی ہوری ہو (متی ۲ ، ۱۰)

اینتون چیخوف (م ۱۹۰ - ۱۸۷۰) نے بجاطور بر کہاہے کہ بد دنیا ہے صحبین ہے۔ اس ہیں صرف ایک ہی چیزہے جوحیین ہیں، اوروہ انسان ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کوئی چیزکسی دوسری چیزکی دشمن نہیں، ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں بارش برستی ہے تا کہ زبین پر فصل اگے، وہاں ادمی آگ برسا المے تا کو فصل اگے ، وہاں ادمی آگ برسا المے تا کو فصل اس مول - ایک ایسی دنیا جہاں ہرطوف اصلاح کا منظود کھائی دیتا ہے، وہاں انسان فیادا ورکیا ٹریپ لاکرتا ہے۔

دود نیاؤں میں اس فرق کی وج یہ ہے کہ تھتیہ دنیا پوری طرح فائق کے نقشہ کے مطابی جہار ہی ہے ، وہ ویسے ہی رہنے کے لئے مجبور ہے جیسا کہ خداجا ہتلہ کہ وہ درہے۔ مگرانسان کوالٹر کی طرب سے آزادی ملی ہموئی ہے۔ وہ اپنے ارادے کے تحت ایک یا دوسرے رائے پر جانے کا اختیا رد کھتا ہے۔ انسانی دنیا میں رگاڑ کی وجہ تمام تر بھی ہے۔ بغیہ دنیا خدا کے نقشہ کی پابند ہے۔ اس لئے وہ ممل طور پر درست ہے۔ اس کے برعکس انسان خدا کے نقشہ سے انحراف کرتا ہے۔ اس لئے اس کے سا رسے معاملات میں بگاڑ بیاجار ہا ہے۔ ہر برائی جوزیبن پر یائی جاتی ہے وہ دراصل انسانی آزادی کا غلط استعمال ہے۔ پایاجار ہا ہے۔ ہر برائی جوزیبن پر یائی جاتی ہے وہ دراصل انسانی آزادی کا غلط استعمال ہے۔

سائنس کیاہے ؟ سائنس قانون فطرت کا استعمال ہے۔ سائنس ما دہ کوئر کن میں تب دیل کرتی ہے۔اس طرح ند بہب انسانی زندگی کومعیاری سماج میں تبدیل کر سنے کاعلم ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگاکہ ندم ب داسسلام) زندگی کی سائنس ہے۔ بقیہ چیزوں میں بیسائنس مادہ کے جبری قانون كے تعت كل كرئى ہے۔ اور انسان خود اپنارا دہ سے اپنے آپ كواس قانون فطرت كا يابت دبنا آہے۔ سائنس کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع وہ بے جس کو قدرت کی نقل کتے ہیں۔اسس کا مقصد قدرت کے نظاموں کوسمجھ کران کی میکینکل نظل کرناہے۔ اس سائنسی سے نظاموں کوسمجھ کران کی میکینکل نظل (Bionics) ہے۔ مظالکشتی مجھلی کنقل ہے۔ ہوائی جہا زجر یا کی نقت ل ہے۔ کیمرہ انکھی میکنیکل نفت ل ہے۔ کیورش انسانی د ماغ کی سکینیکل نقل ہے وغیروغیرہ۔ قدرت کے ما ڈل کو ہما پنی سکینیکل دنیا ہیں نہا ہے۔ كاميابى كےساتھ استعال كرديہ ہيں۔ اسسلام كابيغام بيہ كة قدرت كے اى مادل كوانسانى زندگى کے نظام میں بھی منظبی کیا جائے۔ کا تنات کا جوعلم نہیں جدیدشہروں کی تعمیر کافن بتاتا ہے وہ علم ہمیں ساجی تعبیرکے اصول بھی دیتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی تنظیم کے لیے تمام منروری ما ڈل اُ كاكنات مين موجود بين -البتريول كه انسان كوعلى كا زا دى دى كئي ها وروه اس امتحان كي حالت مين ہے کہ وہ اپنی آزا دی کو بیجے استعمال کرتاہے یا غلطہ اس لئے بہتمام ماڈل تمثیلی اندا زیب قائم کئے گئے ہیں۔ یہاں انسان کو بیکرنا ہے کہ وہ تنیل کوواقعہ کے روپ میں دیکھے۔ انسان کو بیٹروت دنیا ہے کہ وه کائنات میں خالق کے خاموسٹ کلام کوس سکتا ہے۔ وہ قدرت کے انتاروں کو الفاظ کاروپ دے سکتا ہے۔ وہ تمثیل ماول کو مجھرانی حقیقی زندگی بین علااستعال کرسکتا ہے۔ انسان کو ابینے آ زادا بذاراً ده کے تحت وہی کچوکرنا ہے جو بقیہ جیزیں مجبور ان نظام کے تحت کررہی ہیں۔ ا - اس سلسله بين كائناتى ما ولك كالك شال وهب سي كو بم نيا و برنيت ل كيا ہے۔ بعب ي كائنات ميں بے شار اجرام (Bodies) ميں - اور سب حركت كرر نے ميں - مگرسب اپنے اسينے مدار کایا بند موکر حرکت کرتے ہیں۔ کوئی ابنے مقرد دائرہ سے باہر ہیں جاتا۔ اس لئے ان کے درمیان كبين عرا ونهيس موتاحي كفلكيات وال مهتم مين كربع من اوقات ابك يو را كهكشاني نظام البينار بو ب سناروں کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے دوسرے کہائی نظی میں داخل ہوتا ہے اوراس سے گذرکہ اہر سکل جاتا ہے بغیراس کے کہ دو نوں سے درمیان کوئی طکراؤ ہو۔ يهايك الذل مع جوبتا تاسع كمانسان كواين زندگى كاسفراس طرح جارى كرنا چاہيے كايك اور دوسرے کے درمیان مفادات کا ملکرا کو بنہ ہو۔ حتی کہ ایک قوم دانسانوں کا مجموعہ) دوسری قوم

سے ملے اور گذرجائے۔ مگر دونوں کے درمیان ممکراؤ کی نوبت نہائے۔

یهی بات فرآن میں ان لفظول میں کھگئے ہے ۔۔۔ولا تطبعوا اهر المسرونین الذین یفسد ون فی الارض ولا یصلعون والشعرار ۱۵۲)

۲ - اسی طرح ایک ما دل و ه جے جوشهدی مکھیوں کے جھتہ کی شکل بیں قائم ہے۔ شہدی مکھیوں کے جھتہ بین نہا بہت کا میاب قسم کی ایک منظم اسٹیٹ ہوتی ہے۔ اس اسٹیٹ کا نظام ایک ملک محمی کے تحت عمل کرتا ہے۔ تمام مکھیاں حد درج محمنت اور نظم کے ساتھ ای آ بی فریو ٹی پر نگی رہتی ہیں۔ شہدی مکھی کے جھنہ کے اندر نہا بت معیاری قسم کی (Result-oriented) سرگرمیاں رات دن جاری رہتی ہیں۔ یہ ایک نمون ہے جو تا تا ہے کہ انسانی سماج کی تنظیم کو کون اصولوں پر کام کرنا جاسے۔ وہ یہ بیرانک نمون ہے جو تا تا ہے کہ انسانی سماج کی تنظیم کو کون اصولوں پر کام کرنا جاسے۔ وہ یہ

یه ایک نموینه به جوتبا با به که انسانی ساج کی تنظیم کوکن اصوبوں برکام کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ تام انسان ایک واحد نظام کے تابع ہموں۔ ایک خداکی فراں برداری میں ہر آدمی اور بحبیبیت مجموعی پوراسان این و بوٹی کو پوری طرح انجام دے۔ واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تف قوا (آل عمران ۱۰۳)

س- اس طرح ایک ما و اس مجودرخت کی صورت میں قائم ہے ۔ انسان سانس لیتے ہیں وہ مرسانس میں ہواسے آکسین لیتا ہے اور کاربن خارج کرتا ہے۔ اس طرح درخت بھی سانس لیتے ہیں گران کامعا ملہ باسکل برعکس ہے۔ وہ فضا سے کاربن لے کرآ کسین حنا رج کرتے رہتے ہیں۔ اگر درخت بھی و، ہی کربن جوانسان کرتا ہے توساری فضا کا ربن سے بھر جائے اور انسان کے لئے زندہ رہنا مشکل ہوجائے۔

یہ ما ڈل انسانی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ انسان کو دوسرے کی طرف سے نسکایت پہنچے تو وہ اس کو ہر داسٹت کرے ، وہ سلح کلمہسسن کرسٹیے الفاظ میں اس کا جو اب دے وہ ہرے سلوک کاتجربہ کرنے کے بعدا چے سلوک بیں اس کا ردّ عمل ظاہر کرسے ۔ پیغیم اسلام صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا : میرے دب نے مجھے کم دیا ہے کہ جو مجھ سے کے میں اس سے جڑوں، جو مجھ محروم کرسے میں اس سے جڑوں، جو مجھ محروم کرسے میں اس حدوں، جو محمد میں اسے معاف کہ دوں۔

اس چنر کو پنجیبراک الم نے دوسرے موقع پر ان افظوں میں بب ان فرایا: تحد لقوا باخلاق الله دخد ای اخلاقیات کو اختیار کرو) خداکی اخلاقیات وی میں۔ جواس نے ابنی محلوقات کی دنیا میں ملک قائم کرر کھا ہے۔ اس خدائی اخلاقیات کو انسان کو بھی اختیار کرنا ہے۔ جو اخلاقیات بقیم دنیا میں خدا کے اپنے اور دو دنیا میں خدا کے اپنے اور دو دنیا میں خدا کے اپنے اور دو د

سے فائم کرناہے۔ یہی خدا کا اتارا ہوا مذہب ہے اور یہی اسلام ہے اور اسی بیں انسانیت کے تمام سائل کاحل جھیا ہواہے۔

حفیقت بر ہے کہ حکمت اور معنوبیت کا جووا قعہ وسیع ترکائنات میں خدا اپنے براہ راست کنطرول کے تخت ظہور میں لا رہاہے، وہی واقعہ انسان کو اپن ذاتی زندگی میں ذاتی کنٹرول کے تخت طہور میں لا رہاہے، وہی واقعہ انسان کو اپن ذاتی زندگی میں ذاتی کنٹروک کے تخت وجو دمیں لانا ہے۔ جوواقعہ خدانے بقیہ دنیا میں ادی طح پر قائم کردکھا ہے۔ اس کو انسانی دنیا میں انسان کی سطح پر تربی ا

فأتم كرناهي-

کائناتی سطے پرجو چیزلوماکی شکل میں بائی جاتی ہے وہ انسانی سطح پر سخیتہ کرداری کی صورت میں مطلوب ہے۔ کا کناتی سطح پر جو چیز ہے تھے۔ ملی زمین سے پٹیمہ کی صورت میں بہہ نکلتی ہے وہ انسان سے نرم مزاجی کی صورت میں مطلوب ہے۔ کا تنانی سطح پر جو چیز قابل پیشین گوئی کر دار کی صورت میں یا فی جاتی ہے وہ انسانی سطح پر ایفائے عہد دوعدہ پوراکزیا ) کی صورت ہیں مطلوب ہے۔ کائٹ اِتی سطح پر ہو چیز مہک اور رنگ کی صورت میں یائی جاتی ہے وہ انسانی سطح پر اچھے سلوک اورخوش معاملگی کی صورت بین مطلوب ہے۔ درخت خراب ہوا رکاربن) تولے لیتا ہے اور اس کے بدلے اچھی ہوا (ایجن) ہماری طرف لوٹا دیتاہے۔ یہی بات انسانی سطح پراس اصول کی صورت میں مطلوب ہے کہ وجوتمہا ہے سانف براسلوک کرے اس کے ساتھ تم اجھاسلوک کرو، کا تنات میں کوئی چیزیس دوسرے کی کا ف میں لگی موتی نہیں ہے۔ ہرایک بوری مکسوئی کے ساتھ ایناا پنا حصہ اداکرنے میں مصروف ہے۔ یہی چیز انیانی سطح پر اسسس طرح مطلوب سمے کہ وہ ہمیشہ منتبت جدوج برکرے منفی نوعبت کی کارروائیوں سے وہ ممل طور بربر بہر کریے۔ کا تنات بیں (Recycle) اور (Decompose) کا ا صول کا رفر ماہے۔ فضلات دوبارہ استعال ہونے کے لئے گیس میں تبدیل کردئے جاتے ہیں۔ بتی درخت سے گر کرفیا کع نہیں ہوتی بلکہ کھا دبن جانی ہے۔ بہی چیزانسانی زیر گی ہیں اس طسرح مطلوب ہے کہ انسان کی خرج کی ہوئی دولت دوبارہ انسان کے لئے مفید ہے۔ ایک انسان کی چھیڑی، مونی جدوجہدد وسرے انسانوں کو اچھے کیل کاتحفہ دے۔ کائنات بیں عظیم است ان سطح پرہے شار کام ہورہے ہیں۔ ہر جزانہائی صحت اور یا بندی کے سانفداین ڈیوٹی کی انجام دی بیں لگا ہواہے۔ مگرسی کو بہاں کوئی ظا ہری بدلہ نہیں منا گرینی جیزانسان سے اس طرح مطلوب ہے کہ وہمل طور برایی ذمه داریوں کو نیوراکرنے میں سگارہے، بغیراس مے که د نیابیں اس کو اس کے علی کاکوئی معاوصه طنے والا ہو۔ اونچا پہاڑاور نام کھڑی ہوئی چیزیں اپناسایہ زمین پر ڈال دیتی ہیں۔ یہجیز

انسانی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ ہرا دمی نواضع اختار کرے۔ کوئی کسی کے اوپر فخرید کرے۔ کوئی دوسرے کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا نہ مجھے۔

اب سوال يہے كمانسان سے يەربانى اخلافيات كيوں مطلوب ہيں، اوركيوں ايسا ہواہے كراس كے ليئے خدانے اپن كناب (قرآن) بيجي اور كائنات بيں بہت بڑے بيانے پراس كے عملی منطسا المره كانتظام كياناكه آدى فداكى كتاب بيج بيج يزكو يرسط اس كوعلى نمو ندى صورت بيس البين با ہرد مکیھ لے اوراس پرعل کرنااس کے لئے آسان ہوجائے۔اس کوسمجھنے کے لئے خداکی اسکیم کوسمجھنا

یرے گاجس کی خاطربہ ساری دنیا بنائی گئے ہے۔

خدانے انسان کے لئے ایک ابری جنت بنائی جوہ قسم کی محدود بیوں اور کمپوں سے خالی ہے۔ جہاں انسان کو بیموقع ملے گا کہ دہ قیم کے دکھ اور تکلیف سے اُزا د ہوکر ہمینٹہ ہمین کے لئے زندگی گذارسے۔ مذکورہ اخلاقیات دراصل اس جنت کے بابیوں کی اخلاقیات ہیں، جولوگ ان اعلیٰ اخلا قیات کا نبوت دیں گے وہی اس قابل تھہریں گے کہ ان کو جنت کے بعلیٰ ماحول میں بسایا جائے۔ ہرانسان ایک بہترونیا کی نلاش میں ہے ،ایک ایسی د نیاجہاں وہ اپنی کمیوں کی تلانی کرسکے جہاں وہ ہر شم کی خوستیبوں اور لذنوں کو ابدی طور پر حاصل کرسکے۔ یہ ہرانسان کا مطلوب ہے مگر ہرانسان اپنے مطلوب کوغلط مقام پر تلاکسٹس کررہاہے۔ جوچیز موت کے بعد کی زندگی بیں رکھی گئی ہے اس کودہ موت سے پہلے کی زندگی میں حاصل کرنا جا ہتاہے۔

ایک کسان اگرا بے لئے کوئی فصل اگاناچا ہتا ہے تو وہ کا تنات کے انتظام سے مطابقت كركے ہى ايساكرسكتاہے-ايب انجيراگرايب كارخانه بنانا جا ہتاہے تووہ ايض منصوبه بين اسى وقت كامياب ہوسکتاہہے حب کہ وہ قوانین فطرت کوجان کر اسے استعمال کریے۔ ابسیاہی معاملہ انسانی زیر گی تی تعمیر كالجمي ب- إنسان أكراب بي ك ايك برمسرت اور كامياب زير گي ماص كرنا چا بها ب نواس كووه خدائی استیم معطالفت کرکے ہی ایسے لئے یاسکنا ہے۔ خداکی اسکیم سے ہموجودہ دنیا میں ۔ اُدمی جنتی کر دار کا بٹوت دیسے تاکہ اس کونستنقل طور پرِحبنت کے حیین اور لنڈیڈر نیامیں بسایا جائے جوجیزاج ہے وہ کل نہیں ن سکتی- اورجوجیز کل ملنے والی ہے اس کو آج پانے کی کوشش کرنا ہے سود ہے۔ انھیں دولفظوں میں زندگی کا سارا داز بھیا ہوا ہے۔

نوط: براسس انگریزی مِقاله کا إردوترجمه به وکریبین اسلامک کانفرنس ر باربیدوز) یرا ساریال ۱۹۸۳ کو پڑھاگیا۔ بین ۲ ابریل ۱۹۸۳ کو پڑھاگیا۔ ۱۰۷

## اسلام اورعصرحاضر

حصباول

موجوده زیار نے تمام انسانی مسائل ، براه راست یا بالواسطه طور برصرف ایک چنر کانتج بین \_ خداا ورانسان کے درمیان جدائی۔ دورجدیدنے انسان کومادی سازوسامان تو بہت دسے مگراس کے خداکو اس سے جیبن بیاد اس طرح اس نے جدیدانسان کے جیم کے لئے خوراک کا انتظام کیا اورروح کو فاقه کی حالت میں چھوڑ دیا۔ روح کو اگرجیم سے کامل طور پرچداکٹر دیں توجیم کی موت و آفع ہوجاتی ہے۔اور اگر ایساکریں کہ روح کی جو غذاہے وہ اسے دینا بند کر دیں توروخ فاقتر کی حالت میں مبلا ہوجاتی ہے۔ روح کے فاقہ سے روح بروہ سب کچھ گذر نے لگنا ہے ہوجہم کے فافر سے جم بر گذرتاہے۔ بی وہ بات ہے جو قرآن میں ان تفظوں میں بیان ہوئی ہے: الاب ناکر الله تطمئل الفنلوب دالرعد ٢٨) يهى ياست حضرت مسح نے اپنے مخصوص اندا زميں اس طرح بيان فرمائی: آدمی صرف روتی ہی سے جنیا بندر ہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منھ سے نکلتی ہے (متی ہم ؛ ہم) اسلام کے پاس آج کے انسان کو دینے کے لئے جوسب سے بڑی چنرہے وہ ہی مدا کا عقیدہ ہے اگرجیتمام نذا برب اصلاً خدا بی محملغ تھے۔ نگر بعد کے زبانہ بیں وہ خدا کے تصور کو اپنی صحے صورت میں محفوظ مذر کھ سکے۔ کسی نے خداکو اینا فوی خدا بنا لیا کسی نے اس میں شرک کی ملاوٹ کردی۔ کسی نے خدا کو مجرد فلسفيا نتخيل بناكر ركه ديا-اس طرح به مذابهباس قابل ندره كه خداكواس كى وأقعى حينزيت ميس ہوگوں کے سامنے سیسیٹس کرسکیں ریونس ۱۹) اب صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کے پہاں خداکا تصورا بني صح اوركامل صورت ميس محفوظ ہے۔ اس كئے جديد انسان كواس كامطلوب خدا صرف اسلام کے یہاں س سکتاہے (آل عمران ۸۵)

روحاني فاقه

جدیز تہذیب نے انسان کوخداسے محروم کر کے اس کو روحانی فاقہ میں بتلاکر دباہے۔ اس روحانی فاقہ کا نیتجہ ہے کہ موجودہ جا پان کے نوجوان، صنعتی ترتی کی انتہا پر پہنچ کریہ کہنے لگے ہیں کہ ہمالا کلچرا کیک مرجیت کلچرہے اور صرف مرجیت کلچرانسان کے لئے کافی نہیں ،، مغربی سوس کٹی کاوہ ظہر جس کو ہی ازم کہتے ہیں وہ بھی اس فاقہ زدگی کی ایک شال ہے۔ ایک ہیں نوجوان دہلی ک سڑک پر ببدل جل رہا تھا۔ اس کے جم پر نہایت معمول ہندستانی رباس نفا اور گلے کے ساتھ نشکی ہوئی ایک چھوٹی می ڈھول۔ نوجوان سے اس کا وطن پوچھاگیا تو اس نے بتایا کہ وہ کناڈ اکا رہنے والا ہے۔ مزید سوالات کے دوران اس نے کہا: کناڈ ایس میرے پاسس ذاتی مکان اور ذاتی کارتھی۔ ایک اتھی بیوی تھی معقول روز گار کھٹ۔ بہاں میرے پاس کوئی مکان ہی جمان بھی مجھے نیند آتی ہے بیں سوجاتا ہوں ، خواہ وہ ایک فٹ پاتھ ہو۔ میرے پاس اپن سواری نہیں ، روزگار نہیں۔ میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔

"يهال آپ كوجب اننى تىكلىف ئے تو بھرآب نے كنا ڈاكو جھوڑ كرانڈيا آناكبوں ببندكيا "اس كے جواب بيں مغربی نوجوان نے نہا بن سجيدگی سے رک رک كريہ الفاظ كے: وہاں بيں جہمانی طور پر مطمئن تھا، بہاں بیں روحانی طور برمطئن ہوں:

There I was comfortable physically, here I am comfortable spiritually.

جدیدنهندیب نے انسان کو بے شاد مادی چیزیں دیں۔ گریے چیزیں اس کے وجو دکے صرف ، ونصف حصہ ، کوت کین تھیں۔ بقیہ نصف کے سے ان بیں کوئی تسکین موجو دہ نہیں تھی۔ جدید مشینی تہذریب کا بھی وہ تضاد ہے جس نے وہ تمام مظاہر پر بیدا کئے جن کوموجو دہ زمانہ بیں ازم ، بورڈم، ان رسٹ وغیرہ کہا جا تا ہے۔ اورجس کو بہیس آف مائنڈ کو کھونا کہتے ہیں۔ یہاں شہور ما ہرنفیات کارل بنگ (۱۹۲۱۔ ۱۸۷۵) کا تجربہ قابل نقل ہے۔ انفوں نے کہا ،

" پچھے نیس برسوں ہیں روئے زمین کے تمام تھرن ممالک کے لوگوں نے مجھے داپے نفیاتی امراض کے سلسد ہیں ) منورہ حاصل کرنے کے لئے رجوع کیا ہے۔ میرے مربضوں ہیں ذندگی کے نصف آخر ہیں پہنچنے والے تمام لوگ جوکہ ۳۵ سال کے بعد کہی جاسمی ہے ، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کا مسلم اپنے آخری بخرید میں ذندگی کا مذبی نقطر نظر بانے کے سواکچھا ور ہو۔ یہ کہنا میچے ہوگا کہ ان میں سے ہڑخص کی اپنے آخری بخری کا مذبی کا مذبی نقطر نظر بانے کے سواکچھا ور ہو۔ یہ کہنا میچے ہوگا کہ ان میں سے ہڑخص کی بیاری یہ تھی کہ اس نے وہ چنر کھو دی تھی جو کہ موجو دہ مذاہب ہردور میں اپنے پیروکوں کو دیتے رہے ہیں۔ اور ان مربضوں میں سے کوئی بھی حقیقہ اس وقت تک شفایا ب مذہو سکا جب مگ اس نے اپنا مذہبی تصور دوبارہ نہیں یا لیا یہ

Quoted by C.A. Coulson, Science & Christian Belief, p. 110

## عِلْخِدِي كَالْمُسِل

قدیم زمانه بی انسانی ذبن برفلسفه کا غلبه تھا۔ فلسفہ چیزوں کو بھل طور سریمجھنے پر زور دیتا تھا۔ وہ است یا رکے طاہر سے گذر کراس کے باطن تک بہنچ جا ناچا ہتا تھا۔ تاہم پانچ ہزار سے گذر کراس کے باطن تک بہنچ جا ناچا ہتا تھا۔ تاہم پانچ ہزار سے گذر کراس مقصد میں کا میابی حاصل نہیں ہوئی۔ با وجو ذفلسفہ کو اس مقصد میں کا میابی حاصل نہیں ہوئی۔

سولھویں صدی عیبوی میں حب پورپ میں سائنسی مطالعہ کا آعناز ہوا توسائنس دانوں نے اس کوا بنے لئے مفید محجا کہ وہ چیزوں کی حقیقت کواس کی خاصیت سے جداکر دیں۔انھول نے علم کی دوسیں قرار دیں :

(Knowledge of Things) ، حيزول كاعب الم الم يحيزول كاعب الم (Knowledge of Truths) ، حقبقيق الم

انھوں نے اپنے مطالعہ کے دوران محسوس کیاکہ حقیقت کے بارہ میں قطع علم کہ پہنچناان کے لئے ممکن نہیں کیوں کہ حقیقت ہمیشہ آئ لطبیف ہوتی ہے جس کوانسانی پیانوں سے ناپااور تولا نہیں جاسکتا دالاسرار ۸۵) چنا پخہ انھوں نے علی موقف اختیار کرتے ہوئے حقیقت کواپی تحقیق کے دائرہ سے باہر قرار دیا۔ انھوں نے کہا کہ م موف درکیا ،،کے سوال کولیس گے، ہم درکیوں ،، کے سوال پر عفور نہیں کرس گے۔ اس طرح انھوں نے اپنی تحقیق کو مرف چیزوں کے علم مک می دودر کھاجس کا قطعی علم حاصل کہ جاسکتا منہا۔

بیطرزفکرتاریخیس کام کرتار ہا۔ اولاً کلیلیو (۱۹۵۰- ۱۹۵۱) کے زمانہ میں بھول کی نوشبوکو بھول کی کیمیٹری سے جداکیا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈیکارٹ (۱۹۵۰- ۱۹۵۱) نے شنویت (Dualism) کے اس اصول کی توسیع کی اور اس کوانسان کے مطالعہ میں استعمال کیا۔ اس نے روح کوالگ کرکے جم کا مطالعہ شروع کیا۔ انسان کے روحانی حصہ کو اس کے وجو دکے ادی حصہ سے الگ کردیا گیا۔

آیااس نے وہ ذہن زمین فراہم کردی حب میں خداا ور انسان کی وہ علیمہ گی تکن ہوسکے جو بعد کومغرب میں پیشس آئی۔

مسیحیت اوراسلام کافرق سائنسی تحقیق کا کام جب مسلم اپین سے نکل کر اٹلی اور فرانس اور برطانیہ بیں بہنیا ورو ہاں اس کے گئے کام بمونے لگا آو جلد بی ایک تیسرافر بق اس کی راہ بیں رکاوٹ بن گیا جو اس سے پہلے نہیں بہوا تھا۔ یہ مسی چرچ تھا۔ مسیحیت جب فلسطین اور سے ام سے نسکل کریورپ میں داخل ہوئی تو اس کا سابقہ ارسطو کے افکا رسے پہنے س آیا۔ چرچ نے اس کا متعابلہ کرنے کے بجائے خود ابنے علم کلام کوارسطوکے منطقی نظام پر ڈھال بیا۔ حتی کہ چندسوسال گذرنے کے بعد وہ ان کے بہاں مقدس بن گیا۔ بعد کو جب سائنسی تحقیقات فرھال بیا۔ حتی کہ چندسوسال گذرنے کے بعد وہ ان کا حقیقت واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ، تو چرچ

عرب برار سوسے افار سال کے ہواتواس کا عقائد کا نظام شنبہ ہوجائے گا۔ اس نے ابن غلطی کو ماننے کے بیاسے طاقت کو استعمال کرنے کا یہ سال کرنے کی جائے کے طاقت کو اس کا تھا کا کا میں کا دورانے کا اس کے طاقت کو اس کو اس کے طاقت کو اس کے خوال کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کو کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ

ماصل تھا۔ چنا بجاس نے برورجد برسائنس کو دبانا شروع کیا۔ تاہم بھیا نک مظالم کے باوجود جرچ کو

اس مين كاميابي ندبوكي-

بندرهویں صدی عیسوی سے پہلے کے زمانہ میں سائنس کا ارتقت ارسلم دنیا ہیں ہوا۔ اسس وقت اسپین اور دوسر سے سلم علاقے سائنسی تحقیقات کا مرکز سے۔ اس زمانہ میں سائنس اور مذہب کے درسیان کوئی شکراؤ سہیں گیا۔ کیوں کہ سے مذہب اور سے علم میں کوئی شکراؤ نہیں ہے۔ بھروی جس خدانے دین کی وحی کہ ہے، ای نے اس کا تنات کو بنایا ہے جس کی تحقیق سائنس کوئی ہے۔ بھروی اور علم ہیں مائنس کا ازتقا رپورپ میں ہوا۔ یہاں ندہ ب اور علم ہیں مائنس کا ازتقا رپورپ میں ہوا۔ یہاں ندہ ب کی نمائنس کی رہے کے لئے سے جیت تھی جو تحریفیات اور الحاقات کی بنا پر اپنی اصل ابتدائی سنسکل کی نمائنس کے درمیان زیر دست کی کوئی ہے۔ اسلام اور سائنس کے درمیان شکراؤ یہ ہونا اور سے بت اور سائنس کے درمیان زیر دست میں کوئی ہوجانا، دونوں دینوں کے درمیان اسی فرق کا براہ داست نیتج ہے۔

اس معاملہ میں اسسلام اور عیبائین کے فرق کو سمجھنے کے لئے ایک تقابلی مثال لیجئے۔
زبین اور سورج کی گردستس کے بارہ میں قدیم یونان میں دونظر نے بیش کئے گئے گئے ایک ارسطوکا نظریہ، جس کا مطلب یہ تقاکہ زبین قائم ہے اور سورج اس کے گردگھوم رہا ہے۔ دوسسرا ارسٹارکس کا نظریہ، جس کے مطابق زبین سورج کے گردگھوم رہی تھی۔

ارسطوکامرکزیت زمین کا نظریه (Geocentric theory) عیسائیوں پس بہت مقسبول ہوا۔
اس نظریہ بیں زمین کو بنیادی اہمیت حاصل ہورہی تھی۔ اور چوں کہ انھوں نے حضرت میج کو خسالی کا منظام دے رکھا تھااس لئے انھیں یہ بات زیادہ صبحے نظراً نی کہوہی کرہ نظام تمی کا مرکز بنجہاں خدا وند میج پیدا ہوئے ہوں۔ کو برنیکس (۱۳۸ ۱۵۔ ۲۵ مرکزیت افنا ب (Heliocentric Theory) میں عیسائی پیشوا کو اقت دارحاصل تھا۔ انھوں نے ابنے عقیدہ کے تفظ کا اصول پیش کیا تو یورپ میں عیسائی پیشوا کو اقت دارحاصل تھا۔ انھوں نے ابنے عقیدہ کے تفظ کے لئے کو برنیکس کی زبان بندر دی۔ خداوند کی جنم مجومی کو تا بع (Satellite) قرار دینا ایک ابیا جرم تھا جس کوسیعت کھی برداشت بہیں کرسکتی تھی۔

گریشنا گریشنا گری موئی مسجیت کا نفا نه کخفیقی معنوں میں خدائی ندمب کا۔ چانچ مسلمان جواس اعتقادی پیجیدگی میں مبتلان نے کریغیر کوخداسمجھنے تکبس، انھوں نے مرکزیت آفتاب کے نظریہ کوزیا دہ عفول پاکر اس کو قبول کرریا۔ ان کے بہاں یہ سوال نہیں اٹھا کئمسی مرکزیت کا نظریہ ند ہی تعلیمات سے مگراتا ہے۔ ان کے بہاں یہ سوال نہیں اٹھا کئمسی مرکزیت کا نظریہ ند ہی تعلیمات سے مگراتا ہے۔

بروفيسررنس نے لکھاہے:

The Saracens were brilliant astronomers, mathmeticians, physicists, chemists, and physicians... despite their reverance for Aristotle, they did not hesitate to criticize his notion of a universe of concentric spheres with the earth at the centre, and they admitted the possibility that the earth rotates on its axis and revolves around the sun. Edward Mc Nall Burns, Western Civilizations, W.W. Narton & Company Inc. NY, p. 264

مسلمان فلکیات۔ ریاضی، طبیعیات، کیمیاا ورطب میں نہایت باکمال عالم بھے۔ ارسطوکے احترام کے باوجود انھوں نے اس بیں نامل نہبیں کیا کہ وہ اس کے اس نظر بہ پر تنقید کریں کہ زمین مرکز ہے اورسورج اس کے گرد گھیم رہا ہے۔ انھوں نے اس ا مکان کوت بھم کیا کہ زمین ا بنے محور برگھوئتی ہوئی سورج کے گرد گرد سٹس کررہی ہے۔

مسيحيت مين تسب ريلي

میجیت جب سف ما و راسطین سے نکو کر بورب بین داخل ہوئی تووہاں پونانی نظریات کا غلبہ تھا۔
میحی علمار نے یہاں سبینی مصلحت کی خاطروہ کل کیاجی کوقر ان بین مصابا ہ ( التوبہ ۲۰۰۰) کہا گیا ہے۔
انھوں نے میجیبت کو لوگوں کے لئے قابل قبول بنانے کی خاطراس کو حروج افکار کے مطابق ڈھا انا نشروع کیا۔
اس زیانہ بین زیوس (Zeus) یونا نیوں کا سب سے بڑا دیوتا تھاجی کو وہ خدا کا اکلوتا بڑا سمجھتے تھے۔
اس کی نفت س کرتے ہوئے وہ بھی حصرت میرے کو خدا کا اکلوتا بڑیا کہنے لگے اس طرح اس زمانہ کے جغرافی اور بیمی نظر با

کومی انھوں نے کتاب مقدسس کی نفسیر کے طور برلے لیا اور اس کواپن ند ہبی کتابوں میں اس طرح درج کر لیا جیسے کہ وہ بھی آسمان سے اتر ہے ہوں۔

مسیحوں کی خوسٹ قسمتی سے ای زیارہ میں روی باوسٹ قسطنطین نے میجیت فیول کر لی۔ وہ ۱۳۰۷ سے لے کر ۱۳۳۶ سے عظیم روی سلطنت کاشہشاہ رہا۔ اس نے اپنے سٹ ہی افرات کے تحت تمام بورپ بین میحیت بھیلادی۔ یہ لوگ جھوں نے سیجیت قبول کی انھوں نے کسی ذہن اور دن کری انقلاب کے ذریعہ سیجیت نہیں قبول کی تفی ان کا حقیقی ذہن اب کھی وی رہا ہو کے ذریعہ سیج بنت نہیں قبول کی تفی بلا مرف حکومت کے زور پر قبول کی تفی ان کا حقیق ذہن اب کھی وی رہا ہو پہلے تھا۔ چانچ انھوں نے سیجیت کو اپنے سابقہ نیا لات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ اس طرح بالائز لوہ بسیاس تک بہنی کہ سیجیت کو اپنے سابقہ نیا لات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ اس طرح بالائز لوہ بسیم بہال تک بہنی کہ سیجیت کے نام سے ایک ایسا نیر بہب وجود میں آگیا جس کا حضرت میں کی انجیس سیم بہال میں مناح کی انجیس سے ایک ایسا نیر بہب وجود میں آگیا جس کا حضرت میں کا خواصت ہا رک کے مسیح کی انجیس میں انگر بھی تھا۔ یہ گویا روی اور یونانی ندم ب تھا جس کو سیجیت کا نام دے کرافتیا رکر بیا گیا۔ او ولف ہار مک نے مسیح کی مصری نگ انجیل یونانی فلسفہ کے رنگ میں رنگ جی تھی۔

By the fourth century the living gospel had been masked in Greek philosophy

ندم بسبب میں جب کوئی چیز عرصہ نک جاری رہ تو وہ منفد سس بن جاتی ہے۔ جانچ بیر بدلی ہوئی مسبحیت چند سوس ال کے بعد مقدس بن گئ ۔ جو چیز ابن دائ مصلحت کے تت اختیا دگائی تھی وہ تحیت کا حقیقی حصر محبی جانے گئے۔ مثلاً مسبحی جغر افند کا حقیقی حصر محبی جانے گئے۔ مثلاً مسبحی جغر افند اللہ مسبحی جغر افند (Topography Christian) وغیرہ۔

Adalf Harmack, Outline of the History of Dogma.

مذبب اورز ندگی کی علیارگ

مسلمانوں کے ذوال کے بعد جب بورب ہیں جدید تحقیق کا کام تروع ہوا تو "سیجی علوم" کی علطی واضح ہونے گئے۔ جدید اللہ سے جب فلکیات اور جزافیہ اور طبیعیات سے تعلق اپنی تحقیقات فلطی واضح ہونے گئے۔ جدید اللہ سے کھی کی سیجی چرچ نے اولاان علمار کی بے دین کے فتوے دیئے۔ جب اس سے لوگوں کی زبانیں بہدیم ہوئیں تو بوپ کے حکم خاص سے احتساب کی عدالت بیں کھوا ایونا پڑا۔ ان کوئت قائم ہوئی۔ اندازہ ہے کہ تقریب ہوئی تیں لاکھ آدمیوں کو سیحی احتساب کی عدالت میں کھوا ہونا پڑا۔ ان کوئت سنرائیں دی گئیں۔ تقریب ہوئی اور برونو سنرائیں دی گئیں۔ تقریب ہوئی اور برونو سنرائیں دی گئیں۔ تقریب ہوئی اور برونو (Brunoe) جینے لوگ جی شامل تھے۔

اس کے نیتج میں جرج اورسائنس کے درمیان جنگ شروع ہوئی جوبالا خرعلم اور ندمہب کی جنگ

بن گئے۔مفروضہ مقدس عقا مذہر بے جا اصرار کا نیتجہ یہ ہواکہ لوگوں ہیں پیخیال عام ہوگیا کہ علم اور مذہر ب دونوں
ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ ایک کی نرتی دوسرے کے لئے موت کا حکم رکھتی ہے۔ قرآن کے مطابق علم الشرسے
قریب کرنے والی چیز ہے (فاطر ۲۸) مگر میحی تحریفات کا نیتجہ یہ ہوا کہ علم لوگوں کو الشرسے دور کرنے والا
بین گیا۔

علم اور مذرب کا یہ نصادم تقریباً دوسوبرس کے جاری رہا۔ بہاں تک ۹ میں چاکس ڈارون نے اپنی کناب (Origin of Species) شائع کی۔ چرچ نے اس کی زبر دست مخالفت کی۔ گراب چرچ کا زورگھٹ چکا تھا۔ بالآخر دونوں کے درمیان (Secularism) کی صورت میں سمجو نہ ہوگیا۔ مذہب اورعلم کے دائرے ایک دوسرے سے الگ کردیے گئے۔ مذہب کو تحقی دائرہ کی چیبز قرار دے کر لقبیہ تمام شعبوں میں انسان کے لئے آزادی کاح تسبیم کرلیا گیاکہ وہ جو چاہے کرے اورجس طرح چاہے اپن تحقیق چلائے۔

مذبب ايك رسمي شميمه

تاہم بیطاری محض علم اور ندم ب کا علی رکھ نہ نفی بلکہ یہ زندگی اور مذم ب کی علی کی تھی۔ چرچ نے یہ نہیں کیا کہ جن غیر آسمانی افکار وخیالات کو اس نے اپنے مذم ب بیں سٹ اس کیا تھا ان کو وہ اپنے مذم ب سے خارج کر دے۔ ان کی ساری نامعقولیت کے باوجود وہ ان کو اپنے ندم ب کا جزر بنائے رہا۔ ایسی حالت میں مذم ب کو تحفی وائر ہیں جب گرمانا بھی نامکن تھا۔ کیوں کہ آدمی ایک سوچے تمجھنے والی سوق ہے۔ جس چیز کی معنویت آدمی کے اوپر واضح نہ ہواس کو وہ نخصی طور رپھی اپی زندگی کا جزر نہیں بناسکا۔ اس تعتبے کا لازی نیتی یہ ہونا تھا کہ مزم ب زندگی کا صرف ایک رسی ضیمہ بن جائے ، وہ کی کی زندگی میں حقیقی طور رپرشامل مذم ہوسکے۔

قرآن میں ارشا دہوا ہے کہ خدا نے کسی آدی کے پینے میں دود ل نہیں بنائے (الاحزاب م) بین یہ انسانی نظرت کے خلاف ہے کہ دوغیر ، م آ بنگ فکر بجیاں قوت کے ساتھ آدی کے ذہن ہے جم وں۔ جوچیز علمی اورفکری معیار پر لوری نہ انترے وہ کسی تحف کی زندگی کا ایک غیرو ٹرخبر توبن سکتی ہے مگر وہ ایک زندگی ما ایک غیرو ٹرخبر توبن سکتی ہے مگر وہ ایک زندگی میں جگہ نہیں پاسکتی۔ ندم ب و تحفی طور باقی رکھنے کے لئے بھی اس کی زندگی میں جگہ نہیں پاسکتی۔ ندم ب و تحفی طور باقی رکھنے کے لئے بھی اس کا مطابق عقل ہونا صروری ہے۔ جو ندم ب عقل کے مطابق نہ ہو وہ تحفی سطح پر بھی اپنے وجود کو باتی رکھنے میں کا سیاب نہیں ہوگا۔ ایسا ندم ب سی آدی کے ہاتھ میں بس « چھنگلیا "بن کر رہ جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھ کی ادر انگو سطے انہیں بن سکا۔

قطرت انساني كاتعتاضا

جم اورروح کی علی گیاور اس کے بعد خداکوانسانی زندگی سے جداکرنے کے نتیجہ میں تاریخ میں بهلی بار انسان کے سامنے پرسکلہ آیا ہے کہ سامان حیات کی افراط کے درمیان انسان احساس محرومی سے دوجار ہے۔ آج انسان کی صورت میں ہمارے سامنے ایک ایسا وجودہے جس کوسب کچھ فراہم کرنے کے بعد بھی اسس كے چبر سے پر حقیقی فونی د کھنا ہمارے ليے مقدرتنہیں۔ برٹر نیڈرس (۵۰ م ۱۹۵۱) اپن كت ب (The Conquest of Happiness) كاآغازان الفاظين كرتام كم جانوراس وفت ك خوش رسة میں جب یک و صحت مند ہوں اور انخبس خوراک حاصل ہو۔ انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چلہنے ۔ مگرجب دید دیایں انسان فوش نہیں، کم از کم اکثریت کا حال ہی ہے:

Animals are happy so long as they have health and enough to eat. Human beings, one feels, ought to be, but in the modern world they are not, at least in a great majority of cases.

اس کی وجریہ ہے کہ جدید تہز تہذیب اپن عظیم کامیا بوں کے باوجود انسان کی طلب کا صرف نصف حصد فراہم کیا ہے اس نے ورجسم " کے تفاضی واہم کئے۔ گروہ"روح " کے تفاضی واہم کرنے میں ناکام دہی۔ انسان معنویت چاہتا ہے اور جدید نہذیب اس کو صرف بتھر کا ایک مکروا دبنی ہے۔ انسان زندگی چاہتاہ اور صربی تہذیب اس کوانان کی صورت میں ایک اٹینچوفرائم کرتی ہے۔ انان قلب ودماع کی تكين جا بنا م اور جديد تهذيب اس كومشين كى بے روح گاڑى بي بھا كرچورديتى ہے۔ انسان فالق کائنات سے ملناچا ہتا ہے اور سائنسس اس کو مخلوق تک پہنچاکر اپن سواری سے آباد دیتی ہے۔ انسان چا ہتاہے کہ اپنے عس کو سجدہ کرے ۔ مگر سائنس نے جو دنیا بنائی ہے اس ہیں اس کو کہیں اپنامحس نظر نہیں آتا۔ حی کہ وہ حقیقی خداکو نہ پاکرمفروضہ خداؤں کے آگے جھکے لگتا ہے۔ مگریہ وہیا،ی ہے جیسے کی ماں کے بہاں اولادنہ ہو تووہ بلا شک کی گرویا ہے کر اپن گود بیں دبالے -دوسرے تمام معود قرآن

کے الفاظیں اسمار ( یوسف جم) ہیں نہ کرحقیقیں۔ انان کے لئے ایک برترضلاکی صرورت انٹی مسلم ہے کہ وہ مفکرین مجی اس کی اہمیت تسیام کرتے ہیں جو اپنے ذوق کے مطابق خداا ور مذہب کوما ننابسند نہیں کرتے۔ شال کے طور پر برٹریٹدرسل نے لکھا ہے کہ اگر زندگی کو بورے معنوں میں انسانی زندگی بنا ہے تواس کاکوئی مقصد ہو ناچا ہے جو خود انسانی زندگی سے باہر ہو۔ایامقصد جوغب شخصی ہوا درانیا بنت سے بلند تر ہو۔ مثلاً خدا،

صرافت ياحن:

If life is to be fully human it must serve some end which seems in some sense, outside human life, some end which is impersonal and above mankind, such as God or truth or beauty. Bertrand Russell, *Principles of Social Reconstruction*, London, George Allen & Unwin Ltd. 1923, P. 215

برایک منکرخدای زبان سے خدای فطری خرورت کا افرارہے۔ دو رجد ید کے انسان کی محروی یہ ہے کہ اسس نے اپنے خدا کو کھو و با ہے۔ اباس کی نجات صرف اس میں ہے کہ د و بارہ وہ اپنے خدا کو پالے۔
علم الانسان کے ماہر بین نے مخلف انسانی معاشروں کا مطالعہ کیا ہے۔ کئی ہزارسال کے تاریخی ریکا ر ڈکو سامنے رکھ کرانھوں نے انسان کی فطرت کو مجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا متفقہ بیسان ہے کہ انسان کی فطرت میں خدا کا تصور پر پوست (Interwoven) ہے جس طرح بحری سے گھا س اور بی سے گوشت کھانے کی جبات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح خلا کو انسانی فطرت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کوشت کھانے کی جبات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح خلا کو انسانی فطرت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ زمانہ میں اس کی ایک بیونسٹ سوسائٹی ہے۔ روس میں کیمونسٹ انفت لاب کی بنیاد پر قائم کئے گئے۔ گرروس کی جدیدنس جو کمل طور پر بے خدا نظام میں بیدا ہوئی ہے اور بے خدا تعلیم و تربیت کے تحت پلی اور بڑھی خدا کا شعور نہا بیت گہرائی کے سے تعلیم و تربیت کے تحت پلی اور بڑھی ہے ، اس کے اندر بھی خدا کا شعور نہا بیت گہرائی کے سے یہ وست ہے۔

۱۹۷۳ کا وافعه ۱۹۷۰ کا کا در او میگال میں گریا - بعد کو حب جهاز کی دم سے (Black Box) دیا تھاکہ اس کا انجن خواب ہوگیا اور وہ بنگال میں گریا - بعد کو حب جهاز کی دم سے (Replay) کیا گیا نومعلوم ہوا کہ آخری کمات میں نوجوان روسی پا کلٹ کی ذیا ن سے جو لفظ نکلا وہ یہ نظا کہ پیلے ہم کو بچا؛

Peter save us.

عجز کی تلافی

انسان کی زندگی کچه اس دهنگ برنی کے کہ وہ ستفل طور برعجز (Helplessness) کے احساس میں مبتلار ہتا ہے۔ اس سے کو تی بھی شخص ستنتی نہیں خواہ وہ عالم ہویاجا ہل، امیر ہویا غریب، بڑا ہو یا جھوٹا۔

آدمی جمانی اعتبارے اتنا کمزورہے کہ ایک معمولی حادثہ بھی اس کوزخی کر دینے کے لئے کافی ہے۔ اس کو زندہ رہنے کے لئے ایک بے حرمتوازن جغرافیہ در کا رہے۔ جغزافی نوازن ہیں بگاڑ کووہ برداشت ۱۱۹ نہیں کر پاتا۔ وہ جس کا کنات ہیں ہے وہ انی زیادہ بڑی اور وسیع ہے کہ اس کے مقابلہ ہیں انسان اپنے آپ کو صدر رجہ حقیر پاتا ہے۔ کوئی شخص علی میدان میں نخیفت کر رہا ہو تو اس پر کھلنا ہے کہ حقائق اس سے زیادہ وسیع اور پر بھی جس کہ اس کی محد ودعقل ان کا احاظ کر سے۔ ایک آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو تجرب ہوتا ہے کہ اکثر اوقات لامعسلوم اسباب (Unknown Factors) جائل ہوکر اس کے کام کوئیا ٹر دیتے ہیں۔ اور اگر بالفر فن کوئی خوش قسمت آدمی ان تلخ تجربات سے بھی جائے تو موت سے وہ اپنے آپ کوئی ہی بیا پالے موت کا حملہ بالکل یک طرفہ ہوتا ہے۔ موت آدمی کے گھروندہ کو اس طرح تہس تہس کر دیتی ہے جیسے ایک بحت زلز لوکسی پر دو نن شہر کو اچا نک ملبہ کا ڈھیر بنا دے۔

یا صاس عجز ہراً دی کا پیجیا کرر ہاہے۔ یہ چیزاس کو بجور کرنی ہے کہ وہ ایک ایساسہارا پکوہ ہواس سے ذیادہ طاقت ور ہو۔ جو اس کے لئے اس کے عجزی تلانی بن جائے۔ بہی اصاس بے چارگ آدمی کو حن سائے وہ اپنے جذبات شکر کوانڈ بل آدمی کو حن سائے وہ اپنے جذبات شکر کوانڈ بل سکے ہے۔ اس کے المیان معاملات میں ہو وسے کرے۔ جس کا عقیدہ اس کے لئے اس وقت ہی سہارابن سکے رہے۔ میں ہو وسے کرے۔ جس کا عقیدہ اس کے لئے اس وقت ہی سہارابن کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ جس سے وہ یہ امریک کہ وہ اس کی مربر یادی کے بعد اس کو آباد کی سے حب کہ دو اس کی مربر یادی کے بعد اس کو آباد کی کے اور ہر شکل کواس سے رفع فورائے گا۔ اسلام کا خدا الیمی کی ایک ہستی ہے جو پورے معنوں میں حقیقی ہے اور اس کے ساتھ کا مل کی ۔

فدا كاتصور مخلف مذا بسبي

آدی کا براصاس عجزاس وقت کے تسکین نہیں پانا جب نک اس کو «خت را » فراہم مذکر دیاجائے۔
بطا ہر ہر مذہب انسان کو ہی خدافراہم کر رہا ہے۔ مگراسلام کے سواجو مذا ہب ہیں وہ سب سخر بین اور
الحاق اور ضیاع کا شکا رہوتے رہے ہیں۔ چنا بچہ خداکا نصوران کے یہاں اپن صبح سنسکل میں باقی نہیں رہا
ہے۔ اس لیے وہ خدا تو بین س کرتے ہیں مگروہ ایسا خدا بیش کرتے ہیں جو واقعہ کے مطابق نہ ہونے کی وجسے
انسان کو بوری تسکین مدوے سکے۔

کبنٹ اسٹیونس (Cat Stevens) بین انوامی تنہرت رکھنے والے پاپ موینی کے ماہر تھے۔
انھوں نے ۲-۱۹ بیس کی مذہب کو چھوٹر کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کاموجو دہ نام یوسف اسسلام ہے۔ انھوں
نے ابنے قبول اسسلام کی کہانی بتناتے ہوئے کہا کہ سیح چرچ ہم کوخلا پر عقبہ و کھنے کی لیقین کرتا ہے۔ مگر خدا سے مربوط ہونے کا سیحی طریقہ صرف حضرت عیسی کی معزفت مکن ہے۔ کوئی اُدمی خلاسے براہ راست ربط ت کم نہیں کرسکتا۔ انھوں نے کہا کہ اسلام کی انہیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو ایسے خدا سے تعارف کرتا ہے جو براہ راست

اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے اور اس کی روح سے انصال قائم کرتا ہے۔ اسلام میں ہرا دی براہ راست اپنا ربط ضرامے قائم کرسکتا ہے۔

Monthly Arabia, London, July 1983

مشہور مفکر آر تھر کوئٹ کر کوعزت اور مرتبہ عاصل تھا۔ اس کے پاس نفریباً چار لاکھ بچ ٹار نقد موجود کھے۔ گرتین سنے اویوں کے با وجود وہ ہے اولا دتھا۔ نیز رعن ہا ورخون کے کینے سرنے اس کوسخت پریٹ ان کھے۔ گرتین سنے اویوں کے با وجود وہ ہے اولا دتھا۔ نیز رعن ہا ورخون کے کینے سرنے اس کوسخت پریٹ ان کمرر کھا نھا۔ چنا بچہ اس نے مایوس کے عالم میں مارچ ۱۹۸۴ میں اپنے لندن کے مکان میں خود کشی کرلی۔ آل

وقت اس ک عمرے ہال تھی۔

ای طرح ہردوزدنیا بھر ہیں سیکوں آدی فودکئی کرتے رہتے ہیں۔ فودکئی کے ان واقعات کی وجہ بوقی ہے ۔۔۔۔۔۔ موجودہ دنیا ہیں اپنی اُرز کووں کی تھیں کے مالاسی۔ مگر تاریخ نیں کھی ایسا ہمسیں ہوا کہ فدا پر بچا عفیدہ رکھنے والوں نے کبھی فودکئی کی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فدا کا عقیدہ اُدی کو موجودہ دنیا کے بعد آنے والی دوسری دنیا ہیں امید عطاکر تاہے۔ کیوں کہ فدائی اسیکم میں زندگی صرف موجودہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ وہ موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ خدا پر بقین رکھنے والے کواگر دنیا میں کو نی کلیف زندگی نہیں ہے۔ وہ موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ خدا پر بقین رکھنے والے کواگر دنیا میں کو نی کلیف بہنچ ہے تو وہ آئے۔۔۔ وہ انسانوں کی دنیا سے مایوس ہو کر خدا کی دنیا

كواين توب كامركز بناليتا ہے- اس طرح بيح فدا برست كى تام بريث بيال ابك صحت مندرجا بيت (Healthy Optimism) میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔

فدا كا برطابه واتصور

دوسرے مذاہب میں خلاکا جو بگرا ہواتصوریا یاجاتا ہے وہ انسان کی طب کامل جواب نہیں بنا۔ اس ك وجديه يه كدانيان كى نفيات ايك كامل خداكى طالب باوريه مذابهب اس كوناقص خداكي صورت بين پیشس کرنے ہیں۔ اس بناپراگرچ ایا ہوتا ہے کہ اندرونی طلب مجبور ہوکر ہے سے لوگ اس کی طرف بیک برط تے ہیں۔ مگران کی حقیقی روحانی تسکین اس خدا ہے ہو گئی ہے جس کا تصور اسلام ہیں بیش کیا گیاہے۔ ایک شخص این سواری کے لئے موٹر کار کاطاب ہو توآب اس کو کھلونا گاڑی (Toy Car) دے كرمطين بهي كرسكة -اس كااطبنان تواى وقت بوسكتا ب جب كداس كوايك واقعي كار مل جائے -الى لخ فتران ين كما كيا م الابنكرونله تطمئن القاوب وسنوفدا كى يا داى سے دلول كواطينان بوتاب.

خدااگرجیہ ہارے سامنے نہیں ہے مگراس کی تحلیق ایک عظیم کا تنات کی صورت میں ہمارے چارال طرف پھیلی ہونی ہے۔ ہم اس کودیجے ہیں اور اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ ابنی طالت ہیں انسان کا ذہن کسی ایسے فلایر بی طمئن ہوسکتا ہے جو موجودہ کا ننات کے ثنایان سٹ ان ہو۔جو آدی کوواقعی اس عظیم کا ننات کا خالق دکھائی دے۔ اس سے کم تر درج کا خد اانسان کے ذہن کواپیل نہیں کرسکتا۔

ابک امریکی سائنس دال والطرآ سے رلنڈ برگ نے اس کی ایک دل چیب منال دی ہے۔وہ لکھے ہیں کہ "الك سأننس دال دوسرول كے مقابلة ميں الكي خصوصي موقع (Special Advantage) اس بات كاركھتا ہے کہ وہ خداکی سچانی کو مجھ سکے۔وہ اساس اصول جس پر اس کے کام کی بنیا دہے وہ در اصل خدا کے وجو د کا ایک اظہار (An expression of God's existence) ہے، اس کے با وجو دیا کنس کی علم کے بعدكيوں لوگ فلاا كے مكر ہوجاتے ہیں۔ امر بى پروفيسر كے نزديك ، دوس سے ایک فاص سبباس كا بہ ے کمنظم سے یت بی اوجوانوں کے اندر گہرائی کے ساتھ ایک ایے خدا کا عقیدہ پیوست ہے جوانانی صورت میں بیدا ہوا ندکہ ایساانسان جوخداکی صورت میں پیدا ہوا۔ اس طرح کے ذہن بعد کو حب سائنس کی تعلیم عاصل کرتے ہیں توخب دا کا یہ اسٹا اور محدو د نصور دھیرے دھیرے غیرصت کی اور غیرطی معلوم ہونے لگتا ہے۔ بالأخرجب مطابقت بيداكرنے كى تام كوشنيس ناكام بوجانى بب تواس كے بعب دخدا كايرتصو رشمل طورير چيورد ياجانام؛ In organised Christianity there is instilled deeply in young people a concept of God created in the image of man, rather than of man created in the image of God. When such minds are later trained in science, this reversed and limited anthropomorphic concept gradually becomes more and more incompatible with the rational, inductive attitude of Science. Ultimately when all attempts at reconciliation fail, the concept of God may be abandoned entirely.

The Evidence of God in an Expanding Universe, p. 56

اسلام کوئی نیادین نہیں ہے۔ اصلاً اور ابت دائر دوسر سے مذاہب اور اسلام ایک ہی سے۔ گردوسر سے مذاہب ہیں نبر بلیوں کی وجہ سے مح تصور فرامحفوظ نہ رہ سکا۔ جب کہ اسلام ہیں خدا کا تصور این اصلی اور حقیقی صورت میں محفوظ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کو بھی سروپ میں بہیش کرتا ہے۔ اسلام کا خدا ایک خلا ایک کا کوئی ننر کیے نہیں۔ اس نے ہو اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی ننر کیے نہیں۔ اس نے تہا پوری کا تنات کو سندا نے موجہ ہوئے ہے۔ وہ دیجھتا ہے اور سرتفا کی بولنا ہے۔ وہ اور ہوقت اور سرتفا کی بولنا ہے۔ وہ اور ہوتت اور سرتفا کی بولنا ہے۔ وہ اور ہوتت اور سرتفا کی بیار بر ہم وقت اور ہوتت اور سرتفا کی بیا کے مرحلہ ہیں بھی پر انسان کاربط قائم ہو سکتا ہے۔ ہرچیے زاس کے قبضتہ اختیار ہیں ہے۔ وہ موت سے پہلے کے مرحلہ ہیں بھی آ دی کا مدد گارہے اور موت کے بعد سے مرحلہ ہیں بھی سے قرآن ای خدا کا ایک تعارف ہے جب کوخلا کا کا مل تعارف حاصل کرنا ہمواس کوقرآن بیٹو صناچا ہے۔

موجو ده زمانه بب تمام فومی اجماعی مسائل سے دوچار ہیں۔ ترقی یا فئة مالک ہوں باغیرتنی بافتة مالک، ہرگبہ انسانی معاشرہ طلم و فنا د کا شکار ہے۔ ہرجگہ بیسوال در پیشے سے کہ معاشرہ کی ظیم کس طرح کی جائے کہ وہ بہنزانیانی معاسف رہ بن سکے ۔

انسانی مسائل پرعزر کرنے ہوئے سب سے اہم بات جوسائے آتی ہے وہ یہ کہ انسان ابک ایس دنیا ہیں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے سوال سے دوجا رہم ہاں بقبہ نمام جیزوں کے سائل اول روز سے صاحت دہ ہیں۔ اس سے بیتابت ہونا ہے کہ انسان نے کا کنان کی شنا ہراہ چھوڑر کھی ہے۔ اگر وہ خود بھی اسی شاہراہ پر آجائے جس پر بقیہ تمام چیز بس جی رہی ہیں نواس کے سائل بھی اسی طرح حل ہوجا بین گے جس طرح بقیہ چیزوں کے سائل حل ہو چکے ہیں۔

کائنات کی تمام چیز۔ سالیہ ہی آفاقی قانون بیں جکولی ہوئی ہیں۔ گرانسان کا بہ حال ہے کہ ہرایک اینے الگ راسنداختیار کرنا چا ہتا ہے کہ کا نبات کی ہر چیز دوسروں کے سے نفع بخش بن کر زیدہ ہے۔ گرانسان دوسروں کے اسے نفع بخش بن کر زیدہ ہے۔ گرانسان دوسروں کے استعلال پر اپنامنتقبل تعمیر کرنا چا ہتا ہے۔ کا کنات بیں اگر کوئی چیز بلذہ ہے۔ گرانسان دوسروں کے استعلال پر اپنامنتقبل تعمیر کرنا چا ہتا ہے۔ کا کنات بیں اگر کوئی چیز بلذہ ہے۔

تووہ اپناسایہ زبین پر ڈال کر تواضع کا اعتراف کرتی ہے۔ گرانان کو اگر کوئی بڑائی بل جائے تو وہ گھنڈ کا اظہار کرتا ہے۔ کا ننات بی ہر چیز مرن اپنے کام بی بھی ہوئی ہے، وہ کی دوسرے سے نہیں مکراتی یہ گرانان دوسروں سے محراتا ہے۔ وہ دوسرے کی تخریب پر اپن تعیر کا منصوبہ بناتا ہے۔ کا ننات بیں ایے "نسان دوسروں سے محرکا آنا ت بیں ایے تو وہ بخت تباہی بھیلا بیں۔ گرکا آن تی نظام یکر تا ہے کہ ان کا درخ ندیوں اور سمندروں کی گہرائی کی طرف موٹر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ان انوں کے بہاں جب اس جب سام دی مرف یہ جا نا ہے کہ منفی جذبات کا طوفان الحقتا ہے تو وہ اس کے درخ کو نہ بیں بھیرتے۔ بہاں ہرا دمی مرف یہ جا نا ہے کہ اپنی آ فت کو دوسرے کے اوپر ڈال دے۔

معاشرہ کو بھی اس آ فانی نظام کا با بند بنا با جائے جس میں بقیہ تمام کا کنات جکوی ہوئی ہے جس دن معانشرہ کو بھی اس آ فانی نظام کا با بند بنا با جائے جس میں بقیہ تمام کا کنات جکوی ہوئی ہے جس دن ایسا ہوگاای دن انسانی زندگی کے تمام مسائل حل ہوجائیں گے جس فانون کو اختیار کرنے کے نیتے بیں بقیہ کا کنات کے مسائل حل سندہ ہیں اس قانون کو اختیار کرنے سے انسانی زندگی کے مسائل کیوں کرحل مذہوں گئے۔

#### اجستماعي مسائل

اجست علی کیا ہے۔ اجماع در اصل افراد ہی کے مجبوعہ کا دور انام ہے۔ سورائی کا سلوک در اصل فرد فرد کے سلوک ہی کامجوعہ ہوتا ہے۔ افراد جیح ہوں توسوسائی جیح ہوگ۔ افراد غلط ہوں نوسسائی بی کامجوعہ ہوتا ہے۔ افراد جیم ہوں توسوسائی جیم ہوگ۔ افراد غلط ہوں نوسسائی بیمی غلط ہوجائے گی۔

فدا کاعقیدہ سوسائی کے ہرفر دکوشی ترین نقطر نظر دیتا ہے۔ وہ فہ دفر دیں سنجیدگی بباراتا ہے۔ اس طرح وہ ہرفر دکواس قابل بنا تا ہے کہ وہ وہی کرے جو بجنتیت مجموعی پوری انسا نبت کے لئے مفید ہے۔ اور وہ نہ کرے جو مجبوعی انسانیت کے لئے مفید نہیں۔

خدا کا عقیدہ عظیم ترین دریا فت ہے۔وہ آومی کی پوری تخصیت کوہلادیتا ہے۔اس کی تمال کیم بورڈ سے دی جاسکتی ہے۔ کیم کے کیسل میں بورڈ کے درمیان ۱۹ گوٹیس ہوتی ہیں۔کھلاڑی اگر اسٹر انکر کواسس طرح مارے جس سے تمام گوٹوں پرزد برج جائے تواہی مارکوٹ اموزب (Master Stroke) کہتے ہیں۔خدا پرعقیدہ بھی اس قسم کا ایک ماسٹر اسٹر وک ہے۔

پرعقیدہ بھی ای قسم کا ایک ماسٹراسٹروک ہے۔ خدا پرعقیدہ انسان کی بوری ستی پرضرب رگا تاہے۔ وہ آدمی کی تمام قو توں کو متحرک بنا دتیا ہے۔ خدا پرعقیدہ بنظا ہرا یک چیز ہے گر وہ انسان کو ہر پہلوسے ایک اصلاح یافتہ انسان بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد آدمی اس قابل ہوجا تا ہے کہ اس کی ہت کا جو بہلو بھی دنیا ہیں طاہر ہو وہ درست شکل ہیں طاہر ہو، فطرت کے بدھ راسنے ہے وہی مال میں انحراف مذکرے۔ انسان کا پورا وجود خدا کی پڑھیں ہے اس سے خدا کا عفیدہ انسان کے پورے وجود کومتا ٹرکرنے والابن جا ناہے۔

١- روح كوچيوركرمرف جم پرتوجه دين كانتجريه بوتاهے كه آدمى كے اندر متكال شخصيت (Integrated personality) نبين پيدا ہوتی۔ اپنے اندرکی کا احساس اس کومنقل طور بوفیر طائن رکھتا

--وه اس احاس مين مبتلار منا جكداس كوجو كيديانا چائخ تفاوه الجي تك اس كونه بإسكا-يراحال محروم اكثر طالات بيساجى برايون كاسبب ب-ماج كاندرظلم وفيادكي حفيقت دوسرے نفطوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی ابن بے بین کو دوسرے کے اوپر انٹریل دینا جا ہنا ہے۔ ایک آدی ابن محروم خواہشوں کی عمیل کے لئے دوسرے کے استغلال کا منصوبہ بنا تاہے مگرجب خدا کاعفیدہ اس کے ذہن میں انرجائے تواس کے بعد اس کے اندر منکامل شخصیت پید اہوتی ہے۔وہ نفسیاتی یجیدگیوں سے آزادروح (Complex-free soul) بن جاتا ہے جس کووان بن نفس مطمئه كہا گيا ہے۔اس كے بعد اگر اس كے پاس كم ہوتو اس كے اندر احماس كترى كى بر اسك ال بيدائي ہوتیں۔اس کے پاس زیادہ ہوتووہ احساس برتری کے مرض میں مبتل ہمیں ہوتا۔وہ ہرحال میں ایک معتدل انسان بنار ہتا ہے۔ اور نعیت بنی طور رہے ہی وہ چیز ہے جوکسی خص کو ہہر ساجی فرد بناتی ہے۔ ۲- دوسری چیزاحاس ذمرداری ہے۔احاس ذمرداری میشداس وفت بیدا ہوتا ہے جب کے آدی بیمسوں کرے کہ اس کے اوپر بھی کوئی طاقت ہے جو اس کو اپن پر طابی سے میں ہے۔ خداکو چھوٹرنے کے بعب را دی کے سامنے ایسی کوئی بلندنرطا فت باتی نہیں رہنی جس سے آدی اندلیشہ کرے اورجس کے سامنے جو اب دی کا احماس اس کومجبور کرے کہ وہ ہمانی بروت الم رہے۔ اس کے بھی جب آدمی قادر طلق ضراکو ما ناہے تواس کے فور اٌ بعد اس کے اندر یہ اصاب بدا، وتا ہے کہ مجھ اس کے سامنے جواب دی کرنی ہے۔ جواب دی کا خیال اس کو اپنے قول و علی بی بے صدماسس بنادیا ہے۔ بیجذب اس کی پوری زندگی کومنظم کرتا ہے۔ وہ اس کے اوپر نگرا ل بن جا تا ہے۔ وہ اس کوظلم اور استحصال (Exploitation) کے رانتوں سے بیاتا ہے اور بیشہ انصاف اور بھلائی کو اختیار کرنے برمجبور کرتاہے مشہور الگریز جج سمیقیو میل (۲۷۱-۹-۱۹۰۹) نے بجا طور پر الکھاہے کہ در یہ کہنا کہ مذہب ایک فریب ہے، ان تمام ذہر دار پوں اور یاب دلوں کو منوخ کرنا ہے بن سے عاجی نظم کوبر قرار رکھا جا تا ہے"

خدا پرایان برائی کی اس برط کو کاٹ دیتا ہے۔خدا پر ایمان بنا تا ہے کہ اصل معاملہ انسان اورانسان کے درمیان نہیں بلکہ اصل معاملہ خداا ور انسان کے درمیان ہے۔ یہاں ایک طون خدا ہے جس کے پاسس مرت میں طاقتیں ہیں اور دوسری طرف انسان ہے جس کو خدا کے مقابلہ ہیں کوئی طاقت حاصل نہیں۔

گوبایهان زباده طافت اورکم طاقت گنفیه نهی بلکه طافت اورب طاقتی گی تفتیم به و فاطر ۱۵)

ضدا برایان ادمی کے ذہن کو یکسر بدل دی ہے۔ ایسااً دمی اپنے معاملہ کودو سرے انسانوں کا نبت سے دیکھنے کے بجائے خداکی نبیت سے دیکھنے لگتا ہے۔ کیونکہ بالاً خرص مے معاملہ بیت س آنے والا ہے وہ ضدا، ی ہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے وہ نمام ظالمان خواہ شیس خدوجاتی ہیں جو اپنے معاملہ کودور سے معنوعی طور پر اس کے اندر بیدا ہوگی تھیں۔ وہ ابن حقیقی سطح پراً جاتا ہوگی تھیں۔ وہ ابن اصلی وہ ابن حقیقی سطح پراً جاتا ہے۔ وہ انسان اصلی (Man cut to size) بن جاتا ہے۔

دو فخنس با دو فوم کے درمیان جب جی نزاع بیب ام و نو بینتر حالات می غلطی دونوں طرف ہوتی

ہے۔ اب اسی حالات میں اگر ایک فریق اپنے حصہ کی علطی مان نے تو دوسرافر نی بھی بآسانی ا پی غلطی کو مانے پر رامنی ہوجا تا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک فریق اپنے حصہ کی غلطی مذافے تو دوسرا فریق بھی اپنے حصہ کی غلطی مانے پر رامنی نہیں ہوتا۔ اس طرح جھگڑ ابڑھنا رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس حد تک بہنچ جاتا ہے جہاں سے وابی مکن نہیں ہوتی۔

ایسے نمام معاملات بیں اصل شکل یہ ہوتی ہے کہ جھگڑا بیدا ہونے ہی دونوں فریق اس کواپی عرب (Prestige) کامسئلہ بنا بیتے ہیں۔ ہر فریق بخوبی جا تا ہے کے علی کا ایک جزراس کی طرف بھی ہے۔ مگر یہ خیال اس کو اعتراف سے روکے رہنا ہے کہ اگر میں نے اپن علی مان لی تومیری بے عزتی ہوجائے گی۔ اس اندلیثہ خیال اس کو اعتراف سے روکے رہنا ہے کہ اگر میں نے اپن علی مان لی تومیری بے عزتی ہوجائے گی۔ اس اندلیثہ

کی بناپردونوں میں سے کوئی فریق اپی غلطی کے اعترات کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

مبكن اگر دونوں يں سے كوئى ايك ابساكرے كه وہ يہل كركے اپنے مصرى غلطى مان لے نوصورت مال فوراً بدل جائے گی۔جومعا ملہ پہلے عن کامعاملہ تھا وہ اب نوازن کا معاملہ بن جائے گا۔اس کے بعب دوسرے فریق کے لئے اعراف کرنا ہے کو نیچارنے کے ہمعی نہیں رہتا بلکہ وہی چیز کرنا بن جاتا ہے جو دوسرافر بن عملاً كرجيا ہے گويا ايك فريق كا عرزان دوسرے فريق كے اعتران كويشي طورير متوازن كرديا ہے۔ يى حقبقت بندى زندگى كى اصلاح كاسب سے بار از ہے - اور برحققیت بندى صرف خداير سى ہے پیدا ہوتی ہے۔ خدا پر ایان در اصل خدا کو کبیر مان کرانے آب کو صغیر کے مقام پر رکھنا ہے۔ یہ ایان ال حال میں وقوع میں اس اے کہ خداا بن کبریائی کونولنے کے لئے ہمارے سانے موجود نہیں ہوتا۔ اس اعتبارے بکسی انسان کے لئے سب سے بڑی حقیقت بیسندی ہے۔ اب جو تخف اس پر راضی ہوجائے کرساری بڑائی خداکی طرف ہے اورساری چیوٹائی میری طرف، وہ گویا ابن ورکوتا ہی "کو آخری حد نکت سیم کر جیا ہے۔اور جو شخص این کوتا ہی کو آخری صر تک تبلیم کر لے وہ کیسے کسی بات کوعز ت کامئل بناسے گا۔ ایے آدمی کے لیے ہر دوسرااعت ران ای چیز کو چیونی سطح بر مانا ہے جس کو وہ زیادہ بڑی اور آخری سطح پر پہلے ،ی مان چیکا ہے۔ قدرت كانظام توازن كے اصول برقائم ہے۔ توازن كو فائم ركھنے ميں متدرت من تربيروں سے کام لین ہے ان میں سے ایک تحویل (Diversion) ہے۔ یعن قوت کی فاصل مقد ارکودوسری طرف موادیا۔ بارش کے موسم میں جو یانی برسا ہے اس کی ساری مقدار اگر کھینوں اور آبا دبوں میں رہ جائے توزبردست نقصان ہو۔ ایسے وقع پر قدرت بہ کرتی ہے کہ پانی کی صروری مقسدا رکھیتوں اور آباد بوں کو دے کر بقیتهم یانی دریاؤں کی طرف محول (Divert) کر دیتے ہے۔

اس اصول تحویل کوانیان نے مصنوی طور بربند (Dam) کی صورت میں اختیار کیا ہے۔ بنار کا مقصد

یہ ہے کہ در باکے پانی کے بے روک ٹوک بہاؤ بر کنٹرول قائم کیاجائے جب بی ایس ہوکہ پانی صدید بڑھنا ہوانظرائے تواس کے رخ کوموڑ کر دوسری طرف کر دیا جائے تاکہوہ دریا ہیں داخل ہوکر طغیانی نہ لاسکے بلکھائی میں سے بنے ہوئے عظیم گڑھے میں جاکر گرجائے جس کو عام طور پر ذخبرہ آب (Reservoir) کہا جا تا ہے یہی اصول مشبنوں میں جب الیم کی مقدار متعید صدید زیادہ ہوجاتی ہے تو الیم مشبنوں میں جب الیم کی مقدار متعید صدید زیادہ ہوجاتی ہے تو الیم کے رخ کو بھیرکر اے باہر نکال دیا جا تا ہے۔

ایسائی کچھ معاملہ انسان کی اجھائی زندگی کابھی ہے۔ مختلف انسان جب مِل جُل کررہتے ہیں توان کے درمیان با رہارشکا بہت کی بابنن بریدا ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں تلخیاں ابھرتی ہیں۔ اگر اس شکا بہت اور تلی کو بڑھنے دیا جائے تواخ کاف اور عنادا ور مقابلہ کی نوبت آجاتی ہے۔ انسانی جماعت یاان نی معاشرہ کا درست طور بر کام کرنا نامکن ہوجا تا ہے۔

ان حالات بیں انسان کے لیے بھی ایک ایسی جیز کی صرورت ہے جس کی طرف اس کے جذبات کے معنر ا ضافہ کوموڑ اجا سکے۔ خداا ور آخرت کا عقیدہ زندگی بیں ہی کام کرتا ہے۔ وہ اجماعیت کو نقصان پہنچانے والے جذبات کوانسان کی جانب سے موڑ کرخدا کی طرف کر دیتا ہے۔

حضرت یوسف کے سوتیلے بھا یُوں نے آپ کوبا پ سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد است کے بعد دسر تی سطے بھائی بن یا بین کے ساتھ بھی ای تم کا عاد نہ پیشیں آیا۔ ان ناخوسٹ گوار واقعات کے بعد دسدر تی طور پر حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کے اندرسٹ دید مذبات پیدا ہوئے۔ آپ اگرا بنجا ن جذبات کا نشہ مخرت یوسف کے سونیلے بھائیوں کو بناتے توزیر دست انتثار اور اختلاف پریا ہوتا۔ مگرا نبے اپنے مذبات کے ، بجوم کو حن داکی طرف موردیا۔ آپ نے فرایا: انعماا شکوا بسشی وحن نی الی اطلاح عمر فاروق مفر نے اپنی حن لافت کے زمانہ میں اسلام جنرلی فالد بن الولید کو معز ول کر دیا۔ یہ فالد بن الولید کو معز ول کر دیا۔ یہ فالد بن الولید کو معز ول کر دیا۔ یہ فالد بن الولید کو معز ول کر دیا۔ یہ فالد بن الولید کو معز ول کر دیا۔ یہ فالد بن الولید یعظم فالے اللہ اقات کی سبیل عمر ول کو کے داست ہیں ہندی ولئی اقات کی سبیل عمر ویں عمر کے داست ہیں ہندی ہندی ولئی اقات کی سبیل میں ہندی ہندی ہندیں ہندی ہندیں ہندیا ہندیں ہندیا ہندیں ہندیں

برکسی انسانی معافر کے افری کے بہت بڑی دین ہے۔ اس کو جہسے ایسا ہوتا ہے کہ آدی
ابن شکایات کی تلانی کے لئے خدا کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے۔ اس نے جو کچھا نسان سے نہیں پایا، اس کو وہ خدا
سے پانے کی ابید کر لیبتا ہے۔ اس طرح خدا پرست آدی کے منفی جذبات اپنے، ہم جنسوں کی طرف دخ کرنے
کے بجائے خدا کی طرف محول (Divert) ہوتے رہتے ہیں۔ جو پانی سیلاب بن کر انسانی آبادی کو نفضا ن

بہنچا تا وہ (Diversion Pool) میں جاگرگرجا تاہے۔ خاتمہ

اس بحث کوبی جارج برنار دوسفا (۱۹۵۰-۱۹۵۹) کے ایک تول پرختم کروں گا۔ برنار دُثا فایک بارکہا کہ اگر محسستہ حبیا کوئی اُدمی موجودہ دنیا کا دی کٹیٹر ہموجائے تو وہ اس کے سائل کو اسس طرح حل کردے گا کہ دنیا میں وہ امن اور خوشی میسائم ہموجائے جس کی ہمیں بہت زیا دہ صرورت ہے۔

> If a man like Muhmmad were to assume the dictatorship of the modern world, he would solve its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness.

محد (صلے اللہ علبہ وسلم) کوجس چیزنے محمد بنایا وہ خدا پر کامل ایان تھا۔ آپ کی زندگی مون کامل کا منون تھی۔ اس ا غنبارسے اگر برنا روست اسے الفاظ کو بدل کریہ ہاجائے تو بالکل درست ہوگا کہ۔۔۔
آج دنیا بیں اگر میچے طور برخد اکومانے والے پیدا ہوجائیں تو یفنیٹ دنیا بیں امن قائم ہوجہ ائے گاجس کی آج دنیا کوسب سے زیادہ صرورت ہے۔

جمعیۃ علمار ما بیزیا کے تخت کو الامپور میں ایک اسسلامی کا نفرنس ہوئی۔ یہاں ۲۵ اوبر ۱۹۸۳ کے پروگرام میں میرالیک مقالہ داسسلام اور عصر حاضر) رکھا گیا تھا۔ زیز نظر نفالہ اس معت انہ کا اردو ترجمہ ہے جو اس موقع پر سپیشس کرنے کے لئے انگریزی میں تیا رکبا گیا۔

# انساك البيد آب كويجاك

اگرکسی مجلس میں بیسوال اکھا یاجائے کہ آج انسان کاسب سے بڑا منلہ کیا ہے تو مختلف لوگ اس کا مختلف جواب دیں گے۔ کوئی کھے گاکسب سے بڑا منلہ بہ ہے کہ ابٹی ہتھیاروں کا تجربہ بند کیا جائے ، کوئی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کوسب سے بڑا منلہ بے اورکوئی کھے گاکہ بپیا واراور نقیم کے نظام کو درست کرنا بیہ وجودہ انسان کاسب سے بڑا منلہ ہے غرض طرح کے جوابات سائی درگ ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان انجی انسان کو نہیں جانتا۔ اگروہ اپنے آپ کوجا نتا توسب کے جوابات اگروہ اپنے آپ کوجا نتا توسب کے جوابات ایک بھوتے۔ سب بہ کئے کہ آج انسان انجی انسان کو نہیں جانتا ہیں جو کہ انسان اپن حقیقت کو بھول گیا ہے۔ ایک بھوتے۔ سب بہ کئے کہ آج انسان کا سب سے بڑا مسلم بور نے کے بعد اپنے مالک کے پاس حساب و وہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ اسے ایک روزم نا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس حساب و کہ اس کے لئے جانا ہے۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت کو تجوابین توم دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اصل مسلم خوار دیں گے۔ کہ اس سے بڑا مسلم کیا اس سے بڑا مسلم

آئی بھی دنباکے سنبتر انسان فدا اور آخرت کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے منکر ہوگے ہوں گراس ماننے کا تعلق ان کے عمل سنے ہیں ہے جقیقی زندگی میں ہڑتھ کے سامنے عرف برسوال ہے کہ وہ اپنی آئے کی دنبا کو کس طرح کا میاب بنائے۔ اگر ہماری رصد گا ہیں کسی روز یہ اعلان کر دیں کہ زمین کی قوت کشت شن ختم ہوگئ ہے اور وہ چھ ہزا رمیل فی گھنٹ کی رفتار سے سورج کی طرف کھیٹی جار ہی ہے تو ساری دنیا میں کہرام رجے جائے گا۔ کیوں کہ اس طرح کی ایک خبر کے عنی یہ ہیں کہ چند ہفتوں کے اندر روئے ذمین سے ہرتم کی زندگی کا فائمتہ ہوجائے۔

گرب دنیام آن ایک اس سے زیادہ شدیدخطرے سے دوچارہے اورکوئی نہیں ہے جواس سے گھرانے کی صرورت محسوس کرتا ہوریہ خطرہ کیا ہے ، یہ قیامت کا خطرہ ہے جوزین وآ سان کی پیدائش کے روزی سے اس کے لیے مقدر ہو حکا ہے اور جس کی طرف ہم سب لوگ نہایت تیزی سے دوڑ رہے چلے جا رہے ہیں۔ عقیدے کی صرف کی اواقع اس کے ہیں۔ عقیدے کی صرف اواقع اس کے بارے میں سنجیدگ سے کچھ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوں۔

اگراب شام کے دفت کسی کھلے ہوئے بازار بیں کھڑے ہوجائیں اور وہاں دیکھیں کہ لوگ کس لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں نواب کومعسلوم ہوجائے گا کہ آج کے انسان کس چیز کواپنااصل مسّلہ بنائے ہوئے ہیں۔

ذراتصور کیئے بھرے ہوئے بازار میں موٹروں کی آمرورفت کس لئے ہور ،ی ہے ، دکان داکس ا اپن د کانیں بھائے ہوئے ہیں۔ انبانوں کے غول کے غول کہاں آتے جاتے نظر آنے ہیں۔ لوگوں کی بات چیت کاموضوع کیا ہے اور ایک دوسرے کی ملاقات کس غرض سے ہور، ی ہے، کن چیزوں سے لوگ د ل جیں لے رہے ہیں، ان کی بہترین صلاحیتیں اوران کے جیب کے پیے کس مقصد کے لیے خرج ہورہے ہیں، جونونس ہے وہ کیا چیز پاکرخوش ہے اور جو چہرے اداس نظراتے ہیں، کس چیزی محروی نے امین اداس بنا دیا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے کیا چیز لے کر تکھے ہیں اور کیا چیز لے کر والیں جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں ک معروفیتوں سے،ان کے منہ سے تکلی ہونی اوا زوں سے،ان سوالات کا جواب معلوم کرسکیں توای سے آپ کو اس سوال کاجواب معی معلوم ہوجائے گا کہ آج کا انسان س چیز کو اپنا اصل کر ایم عاصل کرنا چا ہتا ہے۔ خفیقت برہے کہ بازاروں کی جہل بیل اور معروف ترین سٹر کوں پر انسانوں کی سلسل آ مدورفت بكاررى ہے كہ آج كا نسان اپن خوا مشول كے سے دور رہا ہے، وہ آخرت كونہ بى بلكمون دنياكوجامس كرنا جا بتا ہے۔ اگر وہ خوش ہے تواس لئے خوش ہے كداس كى دنيوى تمنائيں ليورى مورى بي -اگروه كين ہے تو اس لے غیکن ہے کہ اس کی دنیوی خوا منیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آبی کی صرور نیں، آج کا آرام، آج کی عربت، آج کے مواقع، بس انجیس کو پالینے کا نام لوگوں کے نزد کیک کامیابی ہے۔ اور انھیں سے مروم رہے کانا م لوگول کے نزدیک ناکای۔ ہی وہ چیزہے جس کے بیچے ساراانانی قافلہ جاگا جلا جار ہے۔ کی کوجی آنے والے دن کی ف کرنہیں۔ ہڑخص بس آج کے بیجے دلیوا نہ ہور ہاہے۔ مرف بڑے بڑے شہروں کا برحال بہیں ہے بلکہ جہاں بھی چندانیان بنتے ہیں اور کھے چلتے بھرنے لوگ موجود بن -انسب كايى مال ہے-آب كى ور يحفوه اى خال س دوبا ہوا نظرآ كے گا-مرد ہويا عورت امير مويا غريب الورصام وياجوان ، جامل موياعالم، شهري مويا ديهاني حتى كدنه مي مويا غير ند بی سب کےسب ای سمت میں بھا گے چلے جار ہے ہیں۔ آج آدمی کی سب سے بڑی تمنا صرف بیہے كردنياس وه جنا كجه ما سكرسكآ ب ما صل كرك، اى كووه اب لي المحق اب اى كے لئے إين بہتر سن اوقات اور بہتر بن صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے۔ اس کی ف کریس مات دن شنعول ہے۔ حدید ہے کہ اگر خمیرا ورا یان کو فربان کرکے یہ چیز ملے نووہ اپنا خمیرا ورا یان عبی اس دلوی کی نذر کرنے کے الع تبارم وه دنیا کو عاصل کرنا چا بتا ہے خواہ وہ حس طرح می لے۔ گراس طرح کی ہرکامیا بی صرف دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت بیں وہ بالکل کام نہیں دیے گئی۔ جو شخص مرف آج کی دنیا بنانے کی فکر بیں ہے اور آخرت کی طرف سے غافل ہے۔ اس کی شال اس شخص

کی ہے جوابی جوانی میں اپنے بڑھا ہے کے لئے جمع نہیں کرتا یہاں تک کرجب اس کی قویتی جواب دے دبتی ہیں اور وہ کام کرنے سے معذور ہوجاتا ہے۔ تواس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کاکوئی تھکا ناہیں ج-وه دیجفتا ہے کرمیرے یاس مکان بنیں ہے گراب وہ اینا مکان نہیں بناسکا۔ وہ دیجفتا ہے کہ اس کے باس موسموں سے بینے کے لئے کیٹراا وربترنہیں ہے گراب اس میں اتن سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے کیٹرا ا ورسترم باكرسكے وہ ديجيتا ہے كه اس كے كھانے كاكوئى انتظام نہيں ہے مگراب وہ اپنے كھانے كے ليہ كھ نہیں کرسکتا۔ وہ حسرت کے ساتھ کسی دلوار کے سایہ میں چیتھ الیقے ہوتے بڑار ہتا ہے جس برکتے بھونگتے ،یں۔ اور لاکے کے کی رمارتے ہیں۔

بمای انگھوں سے اس طرح کی مثالیں دیکھے ہیں جس سے ایک بلکا ندازہ ہوسکتا ہے کہ آخرت كى كمائى مذكر في والے كے ليئے آخرت كى زندگى كيسى ہوگى۔ گراس كے باوجود ہمارہے اندركوتى كھلبلى بدیدانهیں ہوتی۔ ہم یں کا ہر شخص صرف اپنے آج کی تعمیر بس مصروف ہے وہ اپنے کل کی کوئی ف

جنگ کے زمانہ میں جب ہوائی محلے کا سائر ن بجتا ہے اور اپن مہیب اوازے یہ اعلان کر ناہے کہ 'دکن کے ہوائی جہاز آتشیں بوں کو لیے ہوئے غول درغول چلے آرہے ہیں اور تھوڑی دیر میں شہرکو آگ اور و حویس سے بھردیں گے ، لوگ فور اً بناہ گا ہوں میں چلے جائیں " تو سکا یک ہڑخص قریب کی بناہ گاہ کے رائے پر طل بڑتا ہے اور دم بھریں انہائی آبا در مرکیس بالک سنسان ہوجاتی ہیں۔ جوشخص ایسانہ کرے اس کے تعلق کما جائے گا کہ وہ احق ہے بااس کاد ماغ خراب ہوگیاہے۔

یہ دنیاکے چھوٹے خطرے کا معاملہ ہے۔ دوسرا ایک اس سے بڑاا وراس سے زیادہ لیقبنی خطرہ ہے جس کے متعلق کا کنات کے مالک کی طرف سے خبردار کیا گیا ہے۔ خدانے اپنے رسولوں کے ذریعہ اعسان كيا ہے كه" لوگوميرى عبادت كرو، ايك دوسرے كے حقوق پورسے كروا ورميرى مرضى كے مطابق زندگ گزارو-جوایسانهیں کرے گامیں اس کو ایسی خت سزا دوں گاجس کاوہ تصور نہیں کرسکنا۔ یہ ایک منتقل عذاب ہوگا جس بس وہ ہمیشہ نزایباً رہے گااور کھی اس سے کل نہ سکے گا "اس اعلان کو ہرکان نے سا ہاور ہزربان کسی رکسی سے کل بین اس کا قرا رکرتی ہے۔ گراوگوں کا حال دیکھے تو ایسا معلوم ہو گا جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لئے لوگ و وسب کھ کر دہے ہیں جو انھیں ہنیں کرنا چاہئے۔ زندگی کا قافلہ نہایت تیزی سے اس راستے پر بھا گاجار ہا ہے جدهر جانے سے اس كومنع كياكياب- فوجى ميركوار رسي جوسائرن بجبلهاس يرعل كرنے كے لئے فور ألوگ دور پڑتے ہیں اور مالک کائنات کی طرف سے می خطرے کا اعلان کیا گیا ہے اس سے کسی کو رپشانی لاحق نہیں ہوتی ۔ لوگ اس کی بیکا ریز نہیں دوڑتے ۔

مگراللہ تعالیٰ نے ہم کومرف و،ی دوآنکھیں نہیں دی ہیں جو بنیانی کے نیجے نظر آتی ہیں اور سانے
کی جیزوں کو دیکھ لینی ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور آنکھ ہے جو زیا دہ دور تک دیکھ سے جو چی ہوئی حقیقت ہے۔ جو چی ہوئی حقیقت وں کو میں دیکھی ہے۔ یہ آنکھ عقل کی آنکھ ہے ۔ لوگوں کی بے بینی کی وجہ بھی ہے کہ وہ اپن اس دوسری آنکھ کو استعال نہیں کرنے۔ وہ ساسے جو کچھ دیکھنے ہیں ، سمجھتے ہیں کہ بس بھی حقیقت ہے۔ حالانکہ اگر غور وفکر سے کام لیا جائے نومعلوم ہوگا کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس سے زیادہ فیتی ہے وہ

جیز جو ہاری اکھوں کے سامنے ہیں ہے۔

اگر بیسوال کباجائے کہ اس کا تنات میں وہ کون ک حفیقت ہے جس کو شخص ما نیا ہو تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا۔ یعن موت موت ایک ابی حقیقت ہے جو ہر بڑے چیوٹے کو بیم کرنی پڑتی ہے ۔ ہم میں سے ہنخص جا نا ہے کہی جی وقت اس کی موت آسکتی ہے گرجب موت کا خیال آتا ہے تو عام طور پر لوگ صرف اتنا سوچتے ہیں کہ " بیرے مرنے کے بعد میرے بیوں کا کیا ہوگا" مرنے سے پہلے مووہ ابی زندگی کے بارے بہت سوچتے ہیں گرمزنے کے بعد انعیں صرف گھا ور بیوں کی سنکر ہوتی ہے ۔ بیوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لئے تو وہ ساری عمر لگا دیتے ہیں گرجو مستقبل خودان کے سامے آنے والا ہے اس کی تعمیر کے لئے کوئی کوئ کوئ سنٹ نہیں کرتے ۔ گویاان کے مرف کے تعدم دنان کے بیوں کا وجود باتی رہے گا ، خودان کا کوئی وجود نہیں ہوگا جس کے انھیں تیا ری کرنے کی ضرورت ہو۔

اس اندازیں لوگوں کا سوچیا یہ بنا نا ہے کہ انھیں نیا پراس کا احساس نہیں ہے کہ مرنے کے اس

بعد هجا ابک زندگی ہے بلکہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر انفیں اس بات کا یقین ہونا کہ مرکز حب وہ قبریں دفن ہوتے ہیں تو در حقیقت وہ فبر بیں دفن نہیں ہونے بلکہ ابک دوسری دنیا بیں داخل کر دیۓ جانے ہیں۔ تووہ بچوں کے متعقبل کے بارے بیں سوچنے سے پہلے برسوچنے کہ' مرنے کے بعد میراکیاا نجام ہوگا "حقیقت بہ ہے کہ موجودہ دنیا کا بنتیتر انسان خواہ وہ ند ہی ہو با عیرمذ ہی اس یقین سے خالی ہوگیا ہے کہ وہ مرنے کے بعدتم نہیں ہوجاتا بلکنی زندگی حاصل کرتا ہے۔ ایک اسی یقین سے خالی ہوگیا ہے کہ وہ مرنے کے بعدتم نہیں ہوجاتا بلکنی زندگی حاصل کرتا ہے۔ ایک ا

زندگی جوموجودہ زندگی سے زیادہ یقی ہے ،جوموجودہ زندگی سےزیادہ اہم ہے.

موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے بیں نبہہ دووجہوں سے بیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہم انسان مرکز شی بیں ما تا ہے۔ حب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مرکز حتم ہوگیا تو ہماری تجھ بیں ہنیں آتا کہ وہ دویار وکس طرح زندگی پائے گا۔ اور دوسری وجہ بہے کہ موت کے بعد جو دنیا ہے وہ ہم کو نظر ہنیں آتی ۔ آج کی دنیا کونو شخف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے گراس کے بعد والی دنیا کواب نک سی نے ہیں دیکھا۔ اس لئے ہم کو بقین نہیں آتا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگئی ہوگئی ہے۔ آئے ان دونوں سوالوا برغور کریں۔

### موت کے بعب د زندگی

"جب بین مرکزمتی ہوجاؤل گاتو کیا مجھے دوبارہ اٹھا یاجائے گا "اس سوال کو اس طرح متعین کرکے تو بہت کم لوگ سوجتے ہیں گر ہروہ تخص جو اس بات برگہرایقین نہیں رکھنا کہ مرنے کے بعدا سے ایک نی زندگی سے سابقہ پین آنے والا ہے اس کے ذہن میں صرور بیسوال دیا ہوار ہتا ہے ۔ جوشخص آج کی زندگی میں کل کی زندگی کے لئے فکرمند نہیں ہے وہ اس بات کا نبوت بیش کرر ہاہے کہ وہ کل کی رندگی میں مبتلا ہے۔ خواہ وہ با قاعدہ اس سے پرسوجیا ہویا نہ سوجیا ہو۔

سیکن اگریم سنجدگی سے غور کر بس نونهایت آسانی سے اس کی خفیفت تھے ہیں۔ التہ نغیا کا نے اگر جبہ موت کے بعد بیبیش آنے والی حقیقتوں کو ہماری نگا ہوں سے جبیا دیا ہے کیوں کہ وہ ہمارا امتخان نے اگر جبہ موت کے بعد بیبیش آنے والی حقیقتوں اسی بے نئمار نشا نیال بھیلا دی ہیں جن پر عور کر کے ہم نمام حقیقتوں امتخان نے دہا ہے۔ کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کا کتاب ایک آئینہ ہے جس میں دوسری دنیا کا عکس نظر آتا ہے۔

آب جانتے ہیں کہ ہم اپن موجودہ شکل میں اول روزسے موجود نہیں ہیں۔ انسان کی ابتدار ایک بے سنسکل حقیر مادے سے ہونی ہے جو مال کے بیت میں بڑھ کرانسانی سنسکل اختیار کرلتیا ہے۔ اور پھر با ہرا کرمز بدنزنی کرمے پوراانسان بن جانا ہے۔ ایک بے شعورا ورحقیر مادہ جو اتنا چھوٹا ہونا اسا

ج كه خالى الكلى البيا وانعه به جوروزا بد الله و كرج ف المبانسان بن جانا إيك البيا وانعه به جوروزا بد الله دنيا يس بيش التا به به به يريد سمح من الب كوكيا دقت بيش ات به كه ما رح بم كما اجزار جونها يت جهو في حيو في خدات بن كرزيبن بين منتشر مهوجا بيس كم تو دو باره وه پورے انسان كي شكل اختيار كرسكتے ہيں ۔

ہماری زین اور ہماری فضائے اندر نامعلوم وسعتوں ہیں پھیلے ہوئے تھے۔ بھر ہوا، اور پانی ہماری زین اور ہماری فضائے اندر نامعلوم وسعتوں ہیں پھیلے ہوئے تھے۔ بھر ہوا، اور پانی اورخوراک نے ان ایٹوں کولاکر ایک انسانی وجودیں اکٹھا کر دیا اوراب ہم انھیں منت تا بیٹوں کے مجموع کو ایک چلتے پھرتے انسان کی شکل میں دیکھ رہے ، ہیں۔ یہی مل دو بارہ ہوگا۔ ہمارے مزفی کے بعد ہماری زندگی کے اجزار ہوا اور پانی اور زین میں منت شر ہوجائیں گے اور اس کے بعد ماکا حکم ہوگا تو وہ ای طرح اکٹھا ہوکر ایک وجود کی تکل میں مجتم ہوجائیں گے جس طرح وہ پہلی جب ضرا کا حکم ہوگا تو وہ ای طرح اکٹھا ہوکر ایک وجود کی تکل میں مجتم ہوجائیں گے جس طرح وہ پہلی بارمجتم ہوجائیں گے خس طرح وہ پہلی کی کون سی بات ہے۔

خود ما دی دنیا بین ایس شالین موجود بین جواس حقیقت کی طف اثاره کرتی بین که زیرگ و دور مری بار در ایاجا سکتا ہے۔ ہرسال برسات بین م دیجھتے بین که زیبین بین سبزه اگتا ہے اور ساری برطرف ہریائی بجیل جاتی ہے بھرگری کا زبانداس کے لئے موت کا پیغیام بن کر آتا ہے اور ساری زبین خشک ہوجاتی ہے۔ جہال سبزه بہار ما تھا وہاں چیلی میدان دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس طرح ایک زندگی پیدا ہوکر مرجانی ہے۔ لیکن اگلی بارجب برسات کا موم آتا ہے اور آسمان سے بارشس ہوتی ہے تو وہ ی مرسے ہوئے سبزے دو بارہ جی اٹھتے ہیں اور خشک زبین بھر سبز ہ زراز نظرائے سے اس طرح انسان بھی مرنے کے بعد زندہ کئے جائیں گے۔

مےرواج کےمطابن جلاکر دریا میں بہادیا جاتا ہے۔ کھددنوں کےبعدوہ رہنے رہنے ہوکراس طرح منتشر بوجاتا ہے کہ بھراس کا کوئی وجود ہیں نظر نہیں آتا۔ ایک زندہ انسان کو اس طرح ختم ہوتے بوئے بم روزان دیکھتے ہیں۔ بھر بھاری سمھ بیں نہیں اواکہ یوانسان جو تم ہو جیا ہے وہ دو بارہ كيے موجود ہوجائے گا۔

مگر ہمارااصل وجود ہمارا بجبم نہیں ہے۔ کوہم بنظا ہر چلتا بھرتا ہواد بچھتے ہیں۔ بلکہ اصل وجود وه اندرونی انسان ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جوسوجیا ہے، جوجم کومخرک رکھتا ہے جس کی موجود گیجیم کوزندہ رکھتی ہے اورجس کے بھل جائے کے بعد جیم تو بافی رہتا ہے مگر اس بیس کسی قسم

ك زندگى تنبى يائى جاتى -

حقیقت یہ ہے کہ انسان محضوص جبم کا نام نہیں ہے بلکہ اس روح کا نام ہے جوجم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جم کے متعلق ہم کومعلوم ہے کہ بیربت سے انتہائی چیو لے جبولے ریزوں سے مل کر بناہے جس کو زندہ خلیہ (Living cell) کتے ہیں۔ ہارے جسم میں خلیوں کی وہی نیت ہے جو کسی مکان میں اس کی اینٹوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے جمانی مکان کی یہ ابنٹی یا اصطلاحی زبان میں خلیے ہماری حرکت اور عل کے دوران برابر توشتے رہتے ہیں جس کی ہم غذا کے ذریعے بوری كرنے ہيں۔ غذا ہضم ہوكر ہى مخلف تتم كے خليے بناتی ہے جوجم كی ٹوٹ مچوٹ كومكل كردتے ہيں. اس طرح انسان كاجهم للسل محساا وربدننار بهائد - بجلي خلي توضيح بي اورن خليه ان كى جسگه ہے کیتے ہیں۔ بیمل ہرروز ہوتارہتاہے۔ بہال تک کہ مجدعرصے کے بعدسارے کا ساراجم بالکل

يعل اوسطادس سالين عل بوتا ب دوسر الفطول بين آب كاجهم جودس سال يبلي تقا-اس میں آئے کچھ بھی باقی ہنسیس رہا۔ آئ آپ کاجم ایک نیاجم ہے۔ دس سال کے عرصے میں آپ کے جم کے جو حصے تو م کرالگ ہوئے ہیں۔ اگران کو بوری طرح کیجا کیا جاسکے تو بعینہ آپ کی شکل کا ایک دوسرا ا ننان کھواکیا جاسکتا ہے جی کہ اگرا ہے کی عرسوسال ہوتو آ ب ہی جینے نقر بہا دس انسان بنائے جاسکتے ہیں۔ بیانسان بظا ہر دیکھنے ہیں آپ کی طرح ہوں گے مگر وہ سب کے سب مردہ ہم ہول گے جن کے اندر آپ موجود دنہیں ہوں گے۔ کیوں کہ آپ نے مجیلے جبموں کو جھود کر ایک نے جم کوا پنا قالب

بنالباہے۔ اس طرح آب کاجم بنآ بھڑتا رہتاہے گرآپ کے اندرکوئ تبدیلی ہیں ہوتی جی

چیزکواکپ" میں "کہتے ہیں وہ برستور باتی ہے۔ آپ نے اگر کسی دس سال پہلے معاہرہ کیا تھا آواک ہروقت تعلیم کرتے ہیں کہ بہ عاہدہ" میں "نے کیا تھا۔ حالانکہ ابا پ کے پیلاجمانی وجود باتی ہیں ہے۔ وہ ہاتھ اب آپ کے جم پر نہیں ہے جس نے معاہرے کے کا غذات پر دستخط کئے نقے اور رنہ وہ زبان موجود ہے جس نے معاہدے کی بابت گفتگو کی تھی لیکن "اب میں موجود ہیں اورت بلم کرتے ہیں کہ دس سال پہلے جو معاہدہ ہیں نے کیا نفاوہ میرا ہی معاہدہ تھا اور اب بھی میں اس کا پابند موں یہی وہ اندرونی انسان ہے جو جم کے ساتھ بدنیا نہیں بلکہ جم کی تن مید بلبوں کے با وجودا پنے آپ کو باقی رکھتا ہے۔

اس سے نابت ہواکہ انسان کسی فاص جم کا نام نہیں ہے جس کے مرنے سے انسان بھی مرجائے۔ بلکہ وہ ایک ایسی روح ہے جوجم سے الگ اپر نیا وجود رکھتی ہے اور جم کے اجزا رمنتنز ہونے کے بعد بھی برستور باقی رہتی ہے۔ جس کے بدلتے اور روح کے مذید لئے بین اس حقیقت کا صاف اثناد

موجود ہے کے بنانی ہے گرروح فانی ہیں۔

بعض نا دان لوگ بیکتے ہیں کہ زندگی اور مون نام ہے کچھا دی اجز ارکے اکٹھے ہونے اور بھر منتشر ہوجانے کا۔ ان اجز ارکے ملنے سے زندگی منتی ہے اور ان کے الگ ہوجانے سے موت واقع ہوتی ہے۔ اس نظر بے کو کیست نے ان لفظول میں اداکیا ہے:

زندگی کیا ہے عناصر بیں ظہورترتیب موت کیا ہے انفیس اجزار کا پریشاں ہونا

مگریہ ایک ایسی بات ہے جس کاعلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر زندگی محض"عناصریں ظہور ترتیب"کا نام ہے تواس کو اس وقت تک بانی رہنا چاہے حب بک عناصر کی یہ تر تیب موجود ہے اور ریم مکن مہونا جائے کہ کوئی ہوسٹ بارسائنس داں ان عنا صرکو کیا کرے زندگی ہیدا سرکے بگریم جانتے ہیں کہ یہ دونوں بائیں نامکن ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کمرنے والوں ہیں صوف و،ی نہیں ہیں جن کو کوئی ایساحا دنڈ پینی آئے جوان کے جہرے گردے کردے ۔ بلکہ ہر حالت ہیں اور ہر عمرے لوگ مرتے ہیں ۔ بعض مرتبہ اچھ خاصے تندرست انسان کے دل گی حرکت یکا یک اس طرح بند ہو جائی ہے کہ کوئی ڈواکٹر بتا نہیں باتا کہ ایسا کیوں ہوا ۔ ہم دیجھتے ہیں کہ مرنے والے کاجیم اپنی سابقہ حالت میں لٹیا ہوا ہے ۔ دورے نفی وی فطوں میں "عنا صرکا ترتیبی ظہور" مکمل طور بر موجود ہے ۔ مگر اس کے اندر جوروح تھی وی نفظوں میں "عنا صرکا ترتیبی ظہور" مکمل طور بر موجود ہے ۔ مگر اس کے اندر جوروح تھی وی

نکل کی ہے۔ مارے عناصرای خاص ترتیب کے ساتھ اب بھی موجود ہوتے ہیں جو اب سے چذر منظ بہلے منطقہ کا سے اندرزندگی موجود نہیں ہوتی۔ بہوا فعہ طا ہر کرتا ہے کہ ما دی عناصر کی ترنیب زندگی پیدا

نہیں کرتی بلکہ زندگی اس سے الگ ایک چیز ہے جوا پاستقل دحود رکھتی ہے۔

کسی بیبارٹری بین زندہ انسان نہیں بنایا جاسکا اگر چیم کی سروقت بنائی جاسکتی ہے۔ یہ
معلوم ہو جی ہے کہ زندہ جم سے اجرار بالکل معولی کیمیا وی اٹیم ہوتے ہیں۔ اس میں کاربن وی ہے جو ، ہم
کالک بین دیکھتے ہیں ۔ ہائیڈر وجن اور آگیجن وہی ہے جو پانی کی اصل ہے۔ نائٹر وجن وہی ہے جس سے کرہ
ہوا کا بیشتر حصہ بنا ہے۔ اور ای طرح دوسری چیز ہیں۔ نگر کیا ایک زندہ انسان محض معولی ایٹھوں کا ایک
خاص مجموعہ ہے جو کسی غیر معولی طریقے سے ترتیب دے دیا گیا ہے۔ یاوہ اس کے علاوہ کھے اور ہے۔ سانس دال
کہتے ہیں کہ اگر چے ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کا جسم طلاں فلاں بادی اجرا رسے مل کر بنا ہے گرائیس اجز ارکو یکا
کرکے ہم زندگی پیدا نہیں کرسکتے۔ دوسرے نفطوں بیں ایک زندہ انسان کا جسم صف بے جان اسٹیوں کا
مجموعہ تو ہاکہ وہ اٹی اور زندگی دونوں ہے۔ مرنے کے بعدا ٹیموں کا مجموعہ تو ہارے سامنے موجو د

رہتاہے گرزندگی اس سے رخصت ہوکر دوسری دنیا بیں جلی جاتی ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو مانی ہے کہ زندگی مٹنے والی جیز نہیں ہے۔ بلکہ باتی رہنے والی جیز ہے۔ اب ہم مجھ سکتے ہیں کہ زندگی بعب رموت کا نظر یکس قدر عقلی اور فطری نظر یہ ہے۔ جیتیت پیار رہی ہے کہ زندگی صوف وہی نہیں ہوئی جوموت سے پہلے نظر آئی ہے ملکہ مرنے کے بعب بھی ہیں زندہ رہنا چاہئے۔ ہماری عقل ہے۔ ہماری عقل ہے۔ ہماری عقل ہے کہ یہ دنیا اور اس کی عمرانے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے ہے جواس کے بعد بھی باتی رہتا ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو در حقیقت ہم مرنے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لئے دوسری دنیا ہیں علی جانے ہیں۔ موجودہ زندگی ہماری سلسل عمر کا محض ایک محتقر وقع ہے۔

دوسرى دنا

اب اس سوال برغور کیجے کدوسری زندگی کیی ہوگی۔ خدا کے دسول کہتے ہیں کہ وہاں جنت اور دوزخ ہے۔ ہزخص جومر تا ہے وہ ان دو میں سے کی ایک کے اندر داخل کیاجا تا ہے۔ جوشخص آخ کی دنیا ہیں خدا کا فرما بنروار ہوگا اور نبک عمل کرے گا اس کوجنت کی آرام گاہ میں جگہ لے گی۔ اور جو برکرد اراور خدا کا نا فرمان ہوگا اس کوجنج کی نکلیفوں میں ڈرالاجائے گا۔ اس کو جینج کے اس کی دوجینی ہوئی اس کو جینج کی انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کی دوجینی ہوئی

ہیں۔ایک بہرکہ وہ ایک وا فعہ ہے جیسے کہ بہت سے دانعات ہوئے ہیں۔ اور دوسرے بہرکہ وہ فال

ارادے کے تحت کیا گیا ہے۔ بہلی حیثیت کو ہم واقعاتی کہ سکتے ہیں اور دوسری کو اخلاقی -ایک مثال سے اس کی مزیروضاحت ہوجائے گی۔

الركسى درخت بركونى بتقرام كاموامو، آب اس كے نيجے سے گزرس اور بكا يك بتقرآب ے اوپر گریے اور آپ کا سراؤٹ جائے تو آپ درخت سے لڑانی بہیں کربی گے نہاس بر خفا ہوں گے بلکخا موش سے اپنا سر پھراہے ہوئے گھر جلے جابیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدی جان بوجھ کرا پے کے اوپر ایک سیفر کھنچ مارے جس سے آپ کا جبرہ زخی ہوجائے تو آب اس پرہس يرطنة بين اورجائة بن كه اس كاسرتورد السيس طرح اس ني آب كاسرتورا ہے-

درخت اورانان میں بیزن کیول ہے۔ کیول آپ درخت سے برلہ ہیں لیتے اورانان سے برلہ لبناچاہتے ہیں، اس کی وج صرف بہ ہے کہ درخت اس احساس وشعور سے فالی ہے جوانیان کو حاصل ہے۔ درخت کاعل صرف وافغانی نوعیت رکھتا ہے جب کمانان کاعل وافعانی اور اخلاقی دولوں ہے۔

اس سے ظاہر ہواکہ انسان کے ال کی دوجیثیتی ہیں۔ ایک برکہ اس کی وجہسے کوئی واقعہ دنیا یں ظاہر ہوا۔ دوسرے برکہ وہ علی جائز تھا یا ناجائز۔ می جذبے سے کیا گیا تھا یا غلط جذبے۔ اس کو موناچاسے تفایانہیں ہو ناچاہئے تھا۔جہاں کے علی کی پلی حینیت کانعلق ہے اس کا پور اانجام ای دنیا ين ظاہر ہوجاتا ہے۔ گراس کی دوبری حیثیت کا انجام اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اور کھی ظاہر ہوتا ہے تو نہایت نا قص شکل میں حبی فص نے آ کے تو تھر مارااس کے علی کا بدانجام تو فوراً ظاہر موگیاکہ آب کا سڑوٹ گیا گراس کے علی کا دوسراانجام کہ اس نے این فؤتوں کاغلط استعال کیا اس کا انجام ظاہر ہونا صروری ہیں ہے۔ اس نے چام تھا کہ سرتوڑے اور سرٹوٹ گیا۔ اس نے چام کھناکہ ایک غلط کام کرے گراس کے اس دوسرے ارا دے کاکوئی نیچہ ہارے سامنے نہیں آیا نیچے نام ہ انسانی ارادے کے فارجی ظہور کا۔ ہم دیجتے ہیں کہ انسانی ارادے کا ایک نتیجہ (وا تعاتی نتیجہ) ہمیشظاہر

ہوجاتا ہے۔ بیرانسانی ارا دے کا دوسرانیتی۔ اخلاقی نیتیہ۔ بھی ضرور ظاہر ہونا چاہئے۔ آخرت انسان على كے اسى دوسرے بہاوكامكل انجام ظاہر ہونے كى جگہ ہے جس طرح آدى كے على كا ايك ببلوكجيوا تعات كوظهور ميں لا تا ہے۔ اس طرح اس كے على كا دوسرا ببلو كيھ دوسرے واتعات کو پیداکرتا ہے۔ فرق مرف یہ ہے کہ پہلی تنم کے واقعات کوہم ای دنیابیں اپنی جمھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور دوسری قسم کے وا تعات کو، ممرنے کے بعدد کھیں گے۔ ہرآ دمی جو دنیا ہیں زندگ گزارر ہاہے وہ اپنے علی سے اپنے لئے کوئی نہ کوئی نیتجہ بیدا

کرنے ہیں مصروف ہے۔خواہ وہ بیکا رہ بی اربی کام میں متنول ہو،اس کی ہر والت اسس کے موافق یا مخالف ایک رد عمل بیداکر تی ہے۔اس کے عا دات واخلاف سے لوگ اس کے بارے بیں رائے قائم کرتے ہیں۔ وہ اپن قو توں کوجس طرح استعال کرتا ہے اس کے بحاظ سے اس کے کام بنتے یا بھوتے ہیں، وہ اپن کو شستوں کوجس حیب زمیں سگاتا ہے اس نوعیت کی چیزوں پر اس کا

غرض ہر شخص اپنے گردو پیش اپن ایک دنیائی خلیق کر رہا ہے جو بین اس کے کام کی مطابق ہے۔ یہ آدی کے کا کا ایک بہلو ہے جو موجودہ دنیا ہے تعلق ہے۔ اس طرح اس کے کام کی دوسری جنتیت ، صحیح یا غلط ہونے کی جنت بھی اپنا ایک انجام پیدا کرتی ہے جو دوسری دنیا بس ذخیرہ ہورہا ہے۔ ہارے کل کا اخلاتی بہلوشتقل طور برا بنا ایک انجام کی تخلیق کرر ہا ہے اور اس کا نام مذہب کی اصطلاح میں جنت یا دوزخ تعمیر کرر ہا اصطلاح میں جنت یا دوزخ تعمیر کرر ہا ہے۔ جو ل کہ اس دنیا میں آدی کو امتحان کی غرض سے مضہرایا گیا ہے اس لئے جت اور دوزخ اس کی میں تا ہوگی اور فیا مت آسے گی تو ہر شخص اپن تعمیر کی ہوئی دنیا میں بہنچا دیا جائے گا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہارے ملکا کوئی اخلافی انجام ہے تووہ ہم کونظر کیو کہیں اتحا۔ مثلاً مکان بنا ناایک علی ہے جس کا انجام یہ ہے کہ مکان بن کرکھ "ا ہوجائے۔ یہ انجام ظاہر ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیجھتے ہیں۔ گراس علی کا یہ پہلوکہ وہ جا نزطر لیتے پر بنا باگیا ہے بیا ناجا ئز طریقے پر نیا باگیا ہے بیا ناجا ئز طریقے پر نیا بھی کوئی انجام ہوسکتا ہے جس کو دیجا اور جھوا ندھا سکتا ہو۔

اس کا جواب خود مل کی ان دونوں میں بین موجد دے کئی کی جو واقعاتی حیثت ہے اس کو بنز خص دبجہ اسے حی کرمیں کی ہے جان آنکھ بھی اس کو منز خص دبجہ اسے حی کرمیں کی ہے جان آنکھ بھی اس کو منز خص دبجہ بین جاتی علی دونوں اخلاقی حیث نظر آنے والی چنر نہیں ہے۔ وہ صرف محسوس ہوتی ہے دبجہ بین جاتی علی دونوں حیث بینوں کا یہ فرق خود اننارہ کرر ہاہے کہ دونوں قسم کا انجام مس طرح ظاہر ہونا چاہئے۔ یہ اس بات کا صربی انتارہ ہے کہ کی کی پہلی جیشت کا انجام اسی دنیا ہیں نظر آنے گا جو ابھی ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور علی کی دوسری حیثیت کا انجام اسی دنیا ہیں نظر آئے گا جو ابھی ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے۔ گویا جو کچھ ہے، بھی در اصل ہونا بھی چاہئے تھا۔

گریصرف عقل امکان بی کی بات بنیں ہے۔ کائنات کامطالعہ بی با تاہے کہ بالفعل بہاں دولوں قسم کے انجام پائے جاتے ہیں۔ ایسے بھی جی جنیں ہم واقع ہولئے کے بعد فوراً دیجو ہیں اور ایسے بھی جواگرچہ ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے مگر وہ ایک حقیقت کے طور برموجود ہوئے ہیں۔
کائنات میں ایسے غیرم فی نتا بج کاموجود ہوناصر کے طور پر ظاہر کر ناہے کہ ای قسم کے دو مرسے غیر مرکی نتائج بھی موجود ہوسکتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق اپنے اندرا سے نتائج کے ہوئے کا اقرار کرتی ہے۔ مرکی نتائج بھی موجود ہوسکتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق اپنے اندرا سے نتائج کے ہوئے کا اقرار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آواز کو لیجئے ۔ آپ جانتے ہیں کہ آواز ان ہم جالی ہوں کو جو ہماری نربان کے دریعہ بیدا ہوتی ہیں۔ افغان ہیں جا ہوا ہیں کو جرکت سے ہوا ہیں گور کو تھی ہیں۔ آواز ایک طرح کا غیرم کی نقش ہے جو ہماری زبان کے ہونات ہو ای سیدا ہوتا ہے۔ جب ہمی کو ن شخص ہو تناہد والی کا خیال ہے کہ اب سے ہزاروں برس ہوجاتی ہے۔ اور متقل طور پر باقی رہی ہے۔ جتی کہ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اب سے ہزاروں برس ہوجاتی ہوا کے اندر ہول کی نشکل میں موجود ہے۔ اگر چہ آئے ہم ان آواز ول کو نہیں و بھتے اور ندا سے نتے ہیں۔ لین اگر ہمارے بیاس ان کو گرفت کرنے والے آلات ہوں تو کسی ہی وقت ان کو بعینہ اپنی سابن سے کل میں و ہرایا

اس شال کے ذریعہ ہم دوسری دنیا کے مسّلے کو بخوبی ہم سطح ہیں۔ جس طرح ہمارے چاروں طرف ہواکا ایک غلاف ہے۔ اور ہماری ہر آ واز مند سے نطلعہ ہی اس پرنقش ہو جاتی ہے۔ اور ہماری ہر آ واز مند سے نطلعہ ہی اس پرنقش ہو جاتی ہم کو شہر ہم ہواکو دیکھتے ہیں اور نہ اپن آ واز کے نقوش کو۔ مشیک آی طرح وہ دوسری دنیا بھی ہم کو چاروں طرف سے گسیسرے ہوئے ہے۔ اور ہماری نیتوں اور ارا دوں کو مسلسل ریجارڈ کرتی جارہی ہے۔ اس کے پر دے پر ہمارے اعال کے نقوش ثبت ہو رہے ہیں جومرنے کے بعد طل ہم ہو جارہی ہے۔ اس کے پر دے پر ہمارے اعال کے نقوش ثبت ہو رہے ہیں جومرنے کے بعد طل ہم ہو جائیں گے۔ گراموفون ہم پا ہو تو سوئی رکھتے ہی ریکارڈ داس کے اوپر گھوم رہا ہو تو سوئی رکھتے ہی رکھا وور وہ اپنا ایک اس طرح ہو تی کہ کوئی اس کے اوپر ہوئی ہور ہا ہے اور حب کا تنایت کا مالک حکم دیے گاتو سارا ریکارڈ داس طرح ساسنے آ جائے گا کہ اس کو دیکھ ہور ہا ہے اور حب کا تنایت کا مالک داکتا ب لا بینا درضع ہو ق و لاکب دی آلا احصاحہ (الکہ ف ۹ ہم) کر آدمی ہے اختیا رہے گا مالک اکتاب لا بینا درضع ہوق و لاکب دی آلا احصاحہ (الکہ ف ۹ ہم)

اوپرس نے بچھ بیان کیا ہے۔ اب آخریں پھراکے باراس کو اپنے ذہن ہیں دہرالیجے۔ آپ کی ذہرگ ایک نہایت طویل اور سلسل زندگی ہے۔ موت اس زندگی کی آخری حرنہیں ہے بلکہ دہ اس کے دوسرے دور کی ابتدار ہے۔ موت ہماری زندگی کے دومرطوں کے درمیان حدّ فاصل قائم کرتی ہے۔ اس کو مثال کے طور پر لول ہم کے کہ کسان ایک فصل او تا ہے، اس پر کوشن کرتا ہے۔ اپناسر ایداس یا مثال کے طور پر لول ہم کے کہ کسان ایک فصل او تا ہے، اس پر کوشن کرتا ہے۔ اپناسر ایداس یا مقالہ کے دور کاخم ہونا اور ماس کرتے اپن سال بھر کی خوراک کا انتظام کرے۔ فصل کا کٹنا فصل کے ایک دور کاخم ہونا اور اس کے دوسرے دور کا آغاز ہونا ہے۔ اس سے پہلے بونا اور فضل کو تیا رکز ناتھا۔ اس کے بعد مرف این صرور تن بوری کرنا ہے بیفسل کیٹے ہے پہلے مرف کوشن سی کے مول کا بین مارور یہ کے بالہ وراس سے فائدہ ای انتظام اور خریج تھا اور فضل کی کے بعد صرف این فینت کا نیتجہ یا ناا ور اس سے فائدہ ای مانا ناہے۔ اور خریج تھا اور فضل کی نے بعد صرف این فینت کا نیتجہ یا ناا ور اس سے فائدہ ای مانا ناہے۔

تھیک ہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے۔ ہم اس دنیا ہیں اپن آخرت کی نصل نیا رکر رہے ہیں۔
ہم یس سے ہر تخص آخرت ہیں اپناایک کھیت رکھتا ہے جس ہیں وہ یا تو کا شت کر رہا ہے یا اسس کو خالی چوڑے ہوئے۔ اس نے یا توخراب بچاستعال کئے ہیں یا اچھے بچ ڈالے ہیں۔ اس نے بنج ڈال کر یا تو اسے چھوڑ دیا ہے یا وہ بچ ڈالے میں اس کی مگرانی کر رہا ہے۔
اس نے یا تو کا نٹوں کی نصل لوئی ہے یا جو ل اور کھول اگائے ہیں۔ وہ یا تو اپن ساری توت اس کھیتی کو بہترینا نے میں لگائے ہوئے ہے یا دوسر سے غیر متعلق مشاغل اور دلیے پیوں میں بھی وہ اپناو قت صابح کر رہا ہے۔ اس نصل کی نیاری کی مدت اس وقت تک ہے جب مک ہم کو موت نہیں آ جاتی۔ موت آخرت کی فصل کا شیخ کا دن ہے جب اس دنیا ہیں ہماری آ بھی بند ہوگی نیوں دوسری دنیا ہیں ہماری آ بھی کھلے گی۔ وہاں ہماری عمر بھر کی تیار کی ہوئی کھیتی ہمارے ساسے نو د وسری دنیا ہیں ہماری آ بھی کھلے گی۔ وہاں ہماری عمر بھر کی تیار کی ہوئی کھیتی ہمارے ساسے نو د وسری دنیا ہیں ہماری آ بھی کھلے گی۔ وہاں ہماری عمر بھر کی تیار کی ہوئی کھیتی ہمارے ساسے

یادر کھے کا شنے کے دن و،ی کا تا ہے۔ سے کا شنے سے پہلے گھیتی کی ہوا ور وہی چبرکا تتا ہے جو اس نے اپنے کھیت میں بوئی تھی۔ ای طرح آخرت میں بشخص کو و ہی فصل ملے گی جو اس نے موت سے پہلے تبار کی ہے۔ ہر کسان جا نتا ہے کہ اس کے گھر میں ٹھیک اتنا ہی غلہ آئے گا جنبی اس نے محنت کی ہے اور و ،ی چیز آئے گی جو اس نے بوئی تھی۔ اس طرح آخرت میں بھی آ دمی کوای کے بقدر ملے گا جنتی اس نے جد وجہد کی ہے اور و ،ی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہو۔

موت کوشش کی مترت خم ہونے کا آخری اعلان ہے اور آخرت اپنی کوششوں کا انجام پانے کی آخری جگہ۔
موت کے بعد نہ دوبارہ کوششش کرنے کا موقع ہے اور نہ آخرت کھی ختم ہونے والی ہے کتنا سکین ہے یہ واقعہ کاش انسان موت سے پہلے اس حقیقت کو سمھ لے کیوں کہ موت کے بعد محبنا کچھ بھی کام نہ آئے گا۔
موت کے بعد مہوشیار ہونے کے معن صرف یہ بیں کہ آ دی اس بات پرافسوس کرے کہ اس نے مامنی میں کتن بری فلطی کی ہے ، ایک ایس فلطی جس کی اب کوئی تلانی نہیں ہوسکتی۔

انسان اپنے ابخام سے فا فل ہے حالا نکہ زیانہ اس کو مہایت تیزی سے اس وقت کی طرف ہے جارہا ہے جب فصل کھنے کا وقت آجائے گا۔ وہ دنیا کے حقیہ فائدوں کو حاصل کرنے ہیں مصروف ہے اور سمجنا ہے حلیم کریں کام کررہا ہوں۔ حالا نکہ دراصل وہ اپنے تینی او فات کو ضائع کررہا ہے۔ اس کے سلمے ایک عظیم موقع ہے جس کو استعمال کرکے وہ اپنے لئے ایک ناقابل فیاس صر نک شانداز شقبل بناسکا ہے۔ گر وہ کو کن کہ یوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کا رب اس کو ابن جنت کی طرف بلارہا ہے جولامتنا ہی عزت اور آرام کی جگہ ہے۔ گروہ چندون کی جموٹی لذت میں کھویا ہو اب وہ محقبا ہے کہ بیں حاصل کر رہا ہوں حالا نکہ وہ صرف ضائع کر رہا ہے۔ دنیا میں مکان بنا کر وہ محقبا ہے کہ بیں حاصل کر رہا ہوں حالا نکہ وہ صرف رہت کی دیوار بی اٹھا رہا ہے جواس کے بنی ہیں کہ بنے کے بعد مہدم ہوجا بیں۔ حالا نکہ وہ صرف رہت کی دیوار بی اٹھا رہا ہے جواس کے بنی ہیں کہ بنے کے بعد مہدم ہوجا بیں۔ انسان اپنے آپ کو بہجائ ۔ نوکیا کر رہا ہے اور تھے کیا کرنا چا جیے ا

## سيان كااعراف

گلیلیو( ۲۲/۱۱-۱۵۲۸) الی کابہت بڑا سائنس داں تھا۔اس نے پہلی بار دور بین تیار كى اورعلم الافلاك بين بهت سي المم يجيز بن دريا فت كين - ساط مقين سوسال پہلے اس نے ايك كتاب شائع كحس كانام تفان دوبرات نظام إن عالم ير گفتگو "اس كناب مين گليليوني زمين اور ممی نظام سے مسلہ پر بجث کی۔ اس نے کو بریکس کے اس نظریہ کی تا ئید کی کہ زمین چیٹی آئیں ہے بلکگول ہے اور بیک سورج زبین کے گردنہیں گھوم رہاہے بلکہ زبین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ رومی کلیسانے اس نظریہ کو یکی عقائر کے خلاف قرار دیا۔ کتاب مقدسس رتورات اور الجیل امیں اگرچہ یدمئلہ درج نہ تھا۔ تا ہم جی بزرگوں نے بطور خود اپنے عقیرہ کی جو تقصیلات مرب كيں ان ميں انھوں نے اس نظريہ كو درج كرديا۔ كليه ايعقيدہ ركھتا تھا كەكنا ب كے متن كى طرح اس کے جواشی بھی مقدمس ہیں جو اس کے برزگوں نے لکھر کھے ،ہیں ، اس لئے اس نے ان تواتی كوعين دين تجهاا دراس نے كليليوكوبے دين قرار دے ديا۔ اس زمان بيس كليسا كوسى د نيا پر زېردست افتدا رها صل تھا۔ حتی کہ بورپ کے کئی ملکوں د اسبین ، اٹلی وغیرہ بی اس کی منوازی مذہبی عدالتیں فائم تھیں۔ ان عدالتوں کے ذربع كليسا براه راست فوداين اختيار سے برسم كاسزابس دے سكتا تھا۔

جب گلیلیونے اپنی غلطی ہیں ان اواس کا مقدمہ دومی کلیساکی مذہبی عدالت میں بیش ہوا۔

ا وراس نے اس کوعم قبیر کی سزادے دی۔ اس کے بعد دوسوسال سے زیا دہ عرصہ تک کے لئے اللی میں علمی تحقیق کا کام رک گیا \_\_\_\_ خدائی متن کےساتھ بزرگوں کی تشریحات کو

مقدس محصنه كايه بحيا نك انجام تفاجواللي كو بعكننا يرا-

كليسانے اپنے دائرہ اختيار ميں كھواہل علم كافائد كرديا - مگرخود علم كا خاتم كردينا س كے لئے مكن من خفا كليساكا دائره اختيا رسبرحال محدود تفاحب كمام كائناتى بنيا دول پرتائم سے ، علموه چيز ب حس كى جريس سارے زمين وأسمان بيں بھيلى ہونى ہيں۔ جنانچ كليسا كے فالفاندروب كے باوجود علم برها ر بال بهان بک که وه نوبت آگئ که علم کوعموی بالادشی حاصل موگی کلیسا کا اختیار ماخنی کاافسانه

اب کلیسا کے لئے اس کے سواکوئی صورت بانی نہیں ر،ی تفی کہ وہ نی صورت حال کوسلیم کرے۔ حبس گلبلیوکو وہ ابنے بہال مرتد اور فابل سنزا کے خانہ میں لکھے ہوئے تھا وہ باہر کی پوری علمی اس

دنیا بیں ہیرو کامقام مل کرجیکا عقابیہ واقعہ اب کلیسائی تاریخ میں ایک شرمناک واقعہ بن گیا۔ وہ کلیسائی عنبی علمی روسٹس کے لئے ایک علامتی مثال کی حیثیت رکھتا تھا۔ حتی کہ جو چیز سیلے گلیلیوکا مسكة على وه اب خود كليسا كامسكه بن من كيون كيليليو كالمي حيثيت كاعتراف كغ بغير كليساا بين اعتماد كوبحال نهس كرسكتا تفا.

1910 میں کلیسانے اس مسئلہ پر نظر نانی کے لئے اعداد ادیشنم ف ایک خصوص کمیش مفرکسا۔ اس كے اركان ميں مورخ ، رياضي دال اورسي علمار شامل تھے۔ كميشن طويل غور وخوض اور كجث ومطالعه سے بعداس نتیجہ پر بہنچا کہ علم نے آخری طور ریہ ثابت کردیا ہے کزین سورج کے گردگھوتی ہے اورانس

معامله مي كفيني طور بركليليوي برخفا-

اس محبعدمی ۱۹۸۳ میں میٹیکن میں ایک خاص اجلاکسس ہواجس میں مورخین مسیح علمارا ورسائنس د انوں کی بڑی تعدا دشر کیب ہوئی۔ پوپ جان بال نانی خود بھی اس تاریخی اجتماع میں موجود تھے۔ بوپ نے تمام لوگوں کے سامنے اس معاملہ میں کلیسا کی غلطی کا اعتراف کیا اور کلیلیو کے برسری ہونے کا اعسان كيا ـ انھوں نے كہا:

The Church's experience, during the Galileo affair and after it, has led to a more mature attitude and to a more accurate grasp of the authority proper to her.

علیلیوکے زمانہ میں اور اس کے بعد کلیبا کے نجربہ نے اس کوزیا دہ بینۃ نقطہ نظرا وراختیا نہ کے زیادہ صحے ادراک تک پہنیایا ہے جو اس کے لئے مناسب ہے رگارجین ۲۹مئی ۱۹۸۳)

كليسا نے كيوں شربوس صدى عيسوى ميں گليليو كا انكاركيا تھا اور بيسويں صدى ميں كيوں اس نے گلیبلو کا اقرار کرلیا-اس کی وجہ یہ ہے کہ ترصوب صدی عیسوی میں گلیلیو کی شخفیت ایک متنازعه (Controversial) شخصیت تقی-حب کرمبیوی صدی عیسوی میں و ۱ ایک تسلیم شده

عمیک ہی معاملہ کلیسا کا ایک اور تخصیت کے ساتھ بیش آیا۔ پر حضرت محستہ صلے اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سی کلیسانے ساتویں صدی عیسوی میں حضرت محد کا انکارکیا-اس انکارک وجربه تقى كرساتوي مدى مي حفزت محدى تنخصيت ابك متناز غيخصيت تقى - اب دوباره يهمواب كمسبوي صدى من بنج كرحضرت محدى شخصيت ايك ابن ث د شخصيت بن ي هم - آج علم اور ناريخ ك اتے شواہد آپ کی نبوت کی تصدیق پر جمع ہو چکے ہیں کداب باغتبار حقیقت سی سے لئے اس پر سے سے اس پر سے سے اس بر جمع ہو چکے ہیں کداب باغتبار حقیقت سی سے لئے اس پر سے سے سے ماحظہ واداکٹر مورسیس بوکیل کی مندر جبذیل سے سے سے ماہ ماہ ماہ اس بائبل، قرآن اور سائنس :

(The Bible, The Quran, and Science)

مچرکیا وج سے کجن اسباب کی بنا پر کلیسانے گلیلیوکو ان لیا انھیں اسباب کی موجودگی مسیس وہ حضرت محدکونہیں ما نتا۔وہ بدستور آپ کو بنا وفی نبی (False Prophet) کے خالہ میں اور آپ کو بنا وفی نبی کے درمیان پایاجا تا ہے۔ گلیلیوکو ما ننا ہے۔ اس کی وجہ وہ فرق ہے جو با عتبار نوعیت دونوں شخصیتوں کے درمیان پایاجا تا ہے۔ گلیلیوکو ما ننا میں فرق نا ہے۔ گلیلیوکو ما ننا اپنے پور سے وجود کی نفنی سے صوف ایک فنی شامی کا اعتراف ہے۔ جب کے ضرت میں مدکو ما ننا اپنے پور سے وجود کی نفنی سے

واقعہ کوماننا تھا جس سے اس کے اپنے اوپر کوئی زدنہیں بطرتی تھی۔ اس کا پنامخصوص ڈوھانجہ اس کے بعد بھی بدستور برقرار رہنا تھا۔ اس کے برعکس حضرت محمد کوما ننا ایک ایسے واقعہ کوماننا تھاجس کا براہ راست

تعلق اس کے اپنے ڈھانچے سے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صرت محد کو مانتے ہی پا پائیت اپنے وجود کا جو از

کھو دیتی ہے۔ اس کے بعد کلیسا کا پورامحل اچا نک زمین پر گربرہ تاہے۔

حضرت محت مدنے تو حید کی تعلیم دی حب کہ موجودہ کلیبا کا سارا ڈھانچہ تثلیث کے عقیدہ پر قائم ہے ۔حضرت محد نے حضرت مسح کو خدا کا پنجیبرہت یا حب کہلیسا حضرت مسح کو خدا کا بیٹیا قرار دے کراپنا ندہبی قلعہ تعمیر کئے ہوئے ہے۔حضرت محد نے ذاتی عمل کو نجات کی بنیا دفرار دیا، حب کہلیسا کا سارا فرہی ڈھیانچہ کھا رہ کے عقیدہ پر قائم ہے ، وغیرہ ۔ ایسی حالت میں کلیسا کیسے حضرت محدکومان لے۔

کلیلیوکا افراد کرنے کے بعد بھی کلیسا کی حیثیت بدستور باتی رہتی تھی۔ جب کہ حضرت محمد کا افر ار کلیسا کے لئے خود اپنے انکار کے ہم عنی ہے۔ اور بلاست بد دنیا میں ایسے لوگ سب سے زیادہ کم پالے جا تھے ہیں جو اس قسم کی جراکت کا ثبوت دیے سکیں۔ کلیسا صرف اپنی نفی کی قبیت پرحضرت محمد کو مان سکتا ہے۔ اور اس دنیا میں کون ہے جو اپنی نفی کی قبیت پرکسی بچائی کو ماتنے کے لئے تیار ہوجائے۔

کسی حقیقت کے نابت نثرہ ہونے کے دو درجے ہیں۔ ایک ہے اس کا نظری طور برٹابت ہونا و ور سرے اس کا ما دی طور برٹنابت نثرہ بن جانا یغیر مذہبی حقیقت موجودہ دنیا ہی ساخری حد نک نابت ہوجاتی ہے ۔ حب کہ مذہبی حقیقت موجودہ دنیا ہیں صرف نظری طور برٹنا بت ہونی ہے۔ ما دی یا طاہر طور بروہ صرف آخرت کی دنیا بین نابت شدہ بے گی۔

بہی وجہ ہے کہ عنیر ند ، می حقیقت کو لوگ فور اً مان لیتے ہیں۔ کیوں کہ اس کے معاملہ میں انسان کے لئے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رئی ۔ اس کا انکار کرنا لینے آپ کو انسانیت کے قافلہ سے کا ط لینے کے ہم معنی بن

حآل

اس کے برعکس بذہبی حقیقت کو اکثر حالات بیں آدمی مانے کے لئے تیا کہیں ہوتا کیوں کہ موجودہ دنیا میں وہ صرف نظری طور پر نیا بت ہوتی ہے۔ اس کاحتی اور ظاہری انبات صسرف آخرت کی دیٹا میں ہوگا۔
اس بنا پر بیاں آدمی کے لئے ہمینہ یہ گنجائن موجود رہتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ الفاظ بول کر اس کا انکا رکر دے ۔
گر یہی آدمی کا اصل امتحان ہے ۔ نظری دلائل کی سطح پر حقیقیت کو پہاپنے ہی کا دوسرانا م ایمان ہے ،
اور ایمان کے بغیر کمی کو خدا کی جنت نہیں ہاسکت ۔ قیامت میں نام لوگ مجبور ہوں گے کہ وہ حقیقت کا اعتراف کر ہیں۔ کیوں کہ وہ الی جنت نہیں ہاسکت ۔ قیامت میں نام لوگ مجبور ہوں گے کہ وہ حقیقت کا اعتراف کر ہیں۔ کیوں کہ وہال حقیقت اپنی آخری اور کا مل صورت بین ظاہر ہوجائے گی۔ گر دنبا میں اعتراف کر ہیں۔ کیوں کہ وہال حقیقت اپنی آخری اور کا مل صورت بین ظاہر ہوجائے گا۔ گر دنبا میں حقیقت کو وہی لوگ مانے ہیں جو کمی چیز کو اس کے معنوی جو ہر کے اعتبار سے بہچاہتے کا حوصلہ رکھتے ہوں گو یا جو کھ عام لوگوں پر تھیا مت کے دن گذر نے والا ہے وہ مون پر اسی دنیا میں گذر جا آبے ۔ وہ دیکھنے سے بہلے دیکھ لینا ہے ۔

ہے، میں اور سیمنے سے پہلے دیکھنا" ہی در اصل جنت کی قیمت ہے۔ جواس کا نبوت دے وہی و چھن ہے جس کوخداکی ابری جنت میں داخلہ ملے گا۔ "اسلام، بالفاظِ دیگرخداکی سچی ہدایت، اَبدی حقیقتوں کا اظہار ہے۔ انسان کو اسلام، بالفاظِ دیگرخداکی سچی ہدایت، اَبدی حقیقتوں کا اظہار ہے۔ انسان کو این زندگی کی مادی تعمیر کے لئے جس طرح سورج کی روشنی کی مستقل ضرورت ہے، اسی طرح اس کوا پنی زندگی کی روحانی اوراخلاتی تعمیر کے لئے خداکی سچی ہدایت کی لازمی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج کے بغیر آ دمی کی دنیااندھیری ہے اور ہدایت کے بغیر آ دمی کی آخرت اندھیری۔

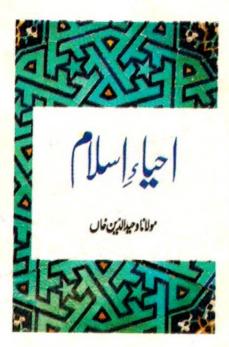



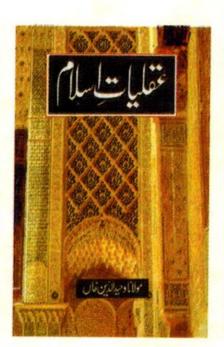

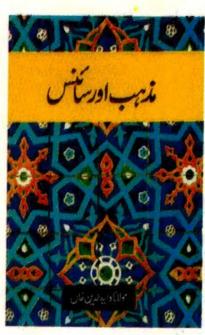

#### ISLAMIC STUDIES

#### GOODWORD

www.goodwordbooks.com ISBN 978-81-7898-868-9



9 788178 988689

₹ 50